# الحاد جدید کے مسلم اور مغربی معاشر وں پر اثرات

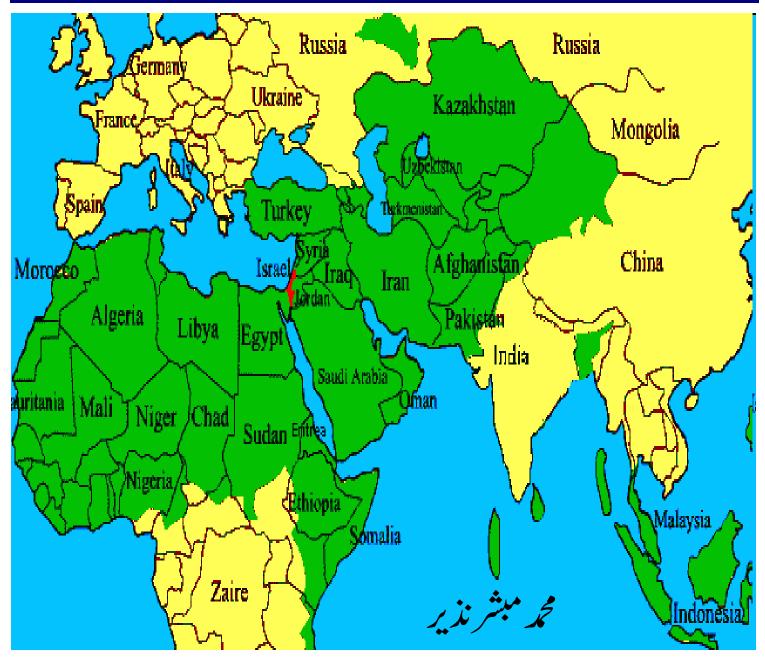

September 2003

# فهرست

| 2  | فهرست                                                |
|----|------------------------------------------------------|
| 3  |                                                      |
| 5  | باب دوم: پورپ میں الحاد کی تحریک                     |
| 5  | يورپ عيسا ئي عهد ميں                                 |
| 5  |                                                      |
| 3  | • •                                                  |
| 9  | سيكولرازم كافروغ                                     |
| 11 | باب سوم: مسلم معاشر ول ميں الحاد كا فروغ             |
| 11 |                                                      |
| 11 | ,                                                    |
| 12 |                                                      |
| 13 |                                                      |
| 14 | باب چہارم:مغربی اور مسلم معاشر وں پر الحاد کے اثر ات |
| 25 | باب پنجم:الحاد کی سائنسی اساسات کا انهد ام           |
| 26 | بگ بینگ کا نظریه                                     |
| 27 |                                                      |
| 28 | سگمنڈ فرائڈ کے نظریات کی تردید                       |
| 30 | باب ششم: الحاد ، اکیسویں صدی اور ہماری ذمه داریاں    |

# باب اول: الحادكي تعريف

اللہ تعالیٰ نے جو آسانی ہدایت اس دنیا کو عطافر مائی وہ بنیادی طور پر تین عقائد پر مشمل تھی: یعنی توحید، نبوت ورسالت اور آخرت۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اس کا نئات کو ایک خدا نے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد وہ اس کا نئات سے لا تعلق نہیں ہو گیا بلکہ اس کا نئات کا نظام وہی چلار ہاہے۔ اس نے انسانوں کو اجھے اور برے کی تمیز سکھائی ہے جسے اخلا قیات (ethics) یا دین فطرت کہتے ہیں۔ مزید بر آن اس نے انسانوں میں چندلوگوں کو منتخب کرکے ان سے براہ راست خطاب کیا ہے اور انہیں مزید ہدایات دی ہیں جن کے مطابق انسانوں کو لینی زندگی گزار ناچاہئے۔ انسان کی زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اسے دوبارہ ایک نئی دنیا میں پیدا کیا جائے گا جہاں اس سے موجودہ زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جس نے اس دنیا میں دین فطرت اور دین و حی پر عمل کیا ہو گا، وہ خدا کی ابدی بادشاہی یا جنت میں داخل ہو گا اور جس نے اس سے اعراض کیا، اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔

الحاد کا لفظ عموماً لا دینیت اور خدا پر عدم یقین کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اوپر بیان کئے گئے تینوں عقائد ایک دوسر بے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار یااس سے اعراض باقی دو کوغیر موثر کر دیتا ہے اس لئے ان میں کسی ایک کا انکار بھی الحاد ہی کہلائے گا۔ چنانچہ اس تحریر میں ہم جس الحاد کی تاریخ پر گفتگو کریں گے وہ وجود خدا، نبوت ورسالت اور آخرت میں سے نظریاتی یا عملی طور پر کسی ایک یا تینوں کے انکار پر مبنی ہے۔ ہماری اس تحریر میں الحاد کی تعریف میں مروجہ Atheism, Deism اور Agnosticism سب ہی شامل ہیں۔

از منہ قدیم سے ہی بعض لوگ الحاد کے کسی نہ کسی شکل میں قائل سے لیکن اس معاملے میں خدا کے وجود کا انکار بہت ہی کم کیا گیا ہے۔

بڑے مذاہب میں صرف بدھ مت ہی ایسا مذہب ہے جس میں کسی خدا کا تصور نہیں پایا جاتا۔ ہندو مذہب کے بعض فر قول جیسے جین مت میں خدا کا تصور نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں صرف چند فلنی ہی ایسے گزر ہے ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا۔ عوام الناس کی اکثریت ایک یا گئی خدا کو ان کے وجود کی بہر حال قائل رہی ہے۔ نبوت ورسالت کا اصولی حیثیت سے انکار کرنے والے بھی کم ہی رہے ہاں ایسا ضرور ہوا کہ جب کوئی نبی یارسول ان کے پاس خدا کا پیغام لے کر آیا تو اپنے مفادات یا ضد وہٹ و ھر می کی وجہ سے انہوں نے اس مخصوص نبی یارسول کا انکار کیا ہو۔ آخرت کا انکار کرنے والے ہر دور میں کافی بڑی تعداد میں دنیا میں موجود رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشر کین کے بارے میں بھی یہی پنہ چاتا ہے کہ وہ خدا کے منکر تونہ سے لیکن ان میں آخرت پر یقین نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشر کین کے بارے میں بھی یہی پنہ چاتا ہے کہ وہ خدا کے منکر تونہ سے لیکن ان میں آخرت پر یقین نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشر کین کے بارے میں بھی یہی پنہ چاتا ہے کہ وہ خدا کے منکر تونہ سے لیکن ان میں آخرت پر یقین نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشر کین کے بارے میں بھی یہی پنہ چاتا ہے کہ وہ خدا کے منکر تونہ سے لیکن ان میں آخرت پر یقین نہ تھی۔

عالمی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالص الحاد دنیا میں بھی قوت نہ پڑسکا۔ دنیا بھر میں یا تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے غالب رہے یا پھر دین شرک کا غلبہ رہا۔ دین الحاد کو حقیقی فروغ موجودہ زمانے ہی میں حاصل ہوا ہے جب دنیا کی غالب اقوام نے اسے اپنے نظام حیات کے طور پر قبول کرلیا ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑر ہے ہیں۔ اس تحریر میں ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر الحاد کو اس قدر فروغ حاصل ہوا؟ دنیا بھر میں الحاد کی تحریک نے کیا کیا فتوحات حاصل کیں اور اسے قبول کرنے والے ممالک اور اقوام کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ تاریخ کے مختلف ادوار میں الحاد کی تحریک نے کیا کیا ترات کے ساتھ ساتھ مسلم الحاد کی تحریک نے کیا گیا ترات مرتب ہو تھے ہیں اور اس کے مستقبل کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

# باب دوم: بورپ میں الحاد کی تحریک

## يورپ عيسائی عهد ميں

یورپ میں قرون وسطیٰ ہی میں عیسائی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں اور چرچ کا ادارہ پوری طرح متحکم ہو چکا تھا۔ جب تیسری صدی عیسوی میں عوام الناس کی اکثریت نے عیسائیت قبول کر لی توان کے بادشاہ قسطنطین نے بھی عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد عیسائی علماء اور ان کے قائد پوپ کو حکومتی معاملات میں غیر معمولی اثر ورسوخ حاصل ہو گیا۔ حکومتی طاقت کو استعال کر کے انہوں نے معاشر سے میں بھیلے ہوئے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کر دیا اور اس کے ماننے والوں کو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جن لوگوں نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کیا انہیں تہہ تیخ کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر عیسائیت میں بھی حلول اور مسے علیہ الصلوۃ والسلام کو خداکا بیٹا ماننے کا عقیدہ پیدا ہو گیا اور شخصیت پرستی اور اکا بر پرستی نے جنم لیا۔

عیسائی علاء نے وقت کے مسلمہ نظریات جن میں ارسطواور افلاطون کے سائنسی اور فلسفیانہ افکار بھی شامل تھے کی مقبولیت کے پیش نظر انہیں اپنے دین میں داخل کرلیا۔ حکومتیں پوپ اور مذہبی رہنماؤں کی رہنمائی میں چلنے لگیں جسے آج تھیو کرلیں کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مذہبی رہنمااپنے مسلک اور عقیدے میں شدت اختیار کرتے گئے۔ صدیوں کے انحطاط (Degeneration) کے عمل سے ان میں بہت سے فرقے بھی پیدا ہو گئے اور ان میں اخلاقی کمزوریاں بھی پیدا ہو گئیں۔ مذہبی انہا پیندی اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی سے ان میں بہت سے فرقے بھی پیدا ہو گئے اور ان میں اخلاقی کمزوریاں بھی پیدا ہو گئیں۔ مذہبی انہا پاندی اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی بیریا ہوگئے معمولی سے بھی اختلاف کرتا، اسے مرتد قرار دے کرقتل کردیا جاتا ۔ نئے علوم وفنون کی تحصیل پر یابندی عائد کردی گئی۔

اسی دور میں مسلمانوں نے یونانی فلنے کی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قابل قدر اضافے کئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اہل یورپ میں بھی علم حاصل کرنے کاشعور پیدا ہوا اور وہ یہی چیزیں سکھنے کے لئے مسلم دنیا میں آئے۔ایک ممتاز امریکی مصنف کے الفاظ میں:

جیسے جیسے مسلمانوں کا اقتدار پھیلتا گیا، یہ لوگ اچھے سکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ثابت ہوئے۔ مسلمان حکمر انوں نے مفتوحہ علاقوں کی ترقی یافتہ تہذیب کے مقابلے میں اپنی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے مقامی اداروں، خیالات، نظریات اور ثقافت کو اسلامی سانچ میں ڈھال لیا۔ انہوں نے اپنے زیادہ ترقی یافتہ مفتو حین سے سکھنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کی۔ عظیم لا تبریریاں اور دار التراجم قائم ہوئے۔ سائنس، طب اور فلسفہ کی بڑی کتابوں کو مشرق و مغرب سے اکٹھا کرکے ان کے ترجمے کئے گئے۔ یونانی، لاطینی، فارسی، شامی اور سنسکرت زبانوں سے ترجمہ کرنے کا کام عام طور پر یہودی اور عیسائی مفتوحین نے سر انجام دیا۔ اس طرح ادب، سائنس اور طب کی دنیا بھرکی بہترین کتابیں عوام الناس کے

لئے میسر ہو گئیں۔ ترجے کے دور کے بعد تخلیقی کام کا دور شروع ہوا۔ تعلیم یافتہ مسلمان مفکرین اور سائنس دانوں نے حاصل شدہ علم میں قابل قدر علمی اضافے کئے۔ یہ وہ دور تھاجس میں سائنس اور فلسفہ کے عظیم امام ابن سینا، ابن رشد اور الفارا بی پید اہوئے۔ بڑے بڑے شہروں قرطبہ، نیشا پور، قاہرہ، بغداد، دمشق اور بخارا میں بڑی بڑی لا بجر بریاں قائم ہوئیں جبکہ پورپ اس وقت دور تاریک سے گزر رہاتھا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی سیاسی اور ثقافتی زندگیوں کو، ان کے قبا مکی اور مذہبی پس منظر کی رعایت سے اسلام کے فریم ورک میں لایا گیا۔ نئے نظریات اور طور طریقوں کو اسلامائز کیا گیا۔ اسلامی تہذیب ایک متحرک اور تبدیلی کے تخلیقی عمل کا نتیجہ تھی جس میں مسلمانوں نے دو سری تہذیبوں سے آزادانہ اچھی چیزوں کو لیا۔ یہ خود اعتادی اور کھلے پن کامظہر تھاجو اس خیال سے پید اہوا کہ ہم آ قابیں غلام نہیں ہیں، فاتح ہیں مفتوح نہیں ہیں۔ بیسویں صدی کے مسلمانوں کے برعکس، وہ مسلمان تحفظ اور اعتاد کے احساسات سے بھر پور تھے۔ ان کو مغرب سے بچھے لینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہوتی تھی کیونکہ مغرب اس وقت ان پرسیاسی یا ثقافتی غلبہ نہ رکھتا تھا۔ کلچرکا یہ بہاؤ اس وقت الٹی سمت میں بہنے لگا، جب پورپ تاریک ادوار سے نکل کر مسلم مر اکز میں اپنا کھویا ہو اور ثد سکھنے کے لئے آیا جس میں مسلمانوں کی ریاضی، طب اور سائنس کے اضافے بھی شامل سے د

(John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality, 2nd Ed. p. 33-34)

# ری نی سال اور ریفار میشن کی تحریکیں

تیر ہویں سے ستر ہویں صدی تک یورپ میں چرچ کے اقتدار اور ننگ نظری کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہو چکے تھے۔اس دور میں یورپ میں ری نی سال (Renaissance) اور ری فار ملیشن (Reformation) کی تحریکیں چلیں جن میں چرچ پر بھر پور تنقید کی گئی۔

اسی دوران مارٹن لوتھر کی مشہور پروٹسٹنٹ تحریک بھی چلی جس نے دنیائے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یورپ میں ایسے مفکرین بھی پیدا ہونے گئے جن کی تحقیقات نے ارسطواور افلا طون کے ان سائنسی نظریات کو بھی چیلنج کر دیا جنہیں اہل کلیسانے طویل عرصے سے مذہبی عقائد کا حصد بنایا ہو اتھا۔ ان میں سب سے مشہور زمین کے کائنات کا مرکز ہونے اور اس کے ساکن ہونے اور سورج اور تمام اجرام فلکی کے زمین کے گرد گھومنے کا نظریہ تھا۔ ان مفکرین میں لیونارڈو ڈاونسی (1452–1519) ، جیارڈینو برونو (1548–1519) ، جیارڈینو برونو (1548–1600) ، گلیلیو (1564–1640) اور جوہائس کیلر (1571–1630) زیادہ مشہور ہیں۔

ند ہبی علاء نے اس تنقید اور جدید نظریات کا تختی سے نوٹس لیا۔ انہوں نے عقل و منطق اور مشاہدے کی بنیاد پر حاصل ہونے والے مفکرین سائنسی علم کو طاقت سے دبانا چاہا۔ احتساب (Inquisition) کی مشہور عدالتیں قائم ہوئیں جو اس قسم کے نظریات رکھنے والے مفکرین کو سخت سزائیں دیا کرتے۔ برونو کو کئی سال قید میں رکھنے کے بعد آگ میں زندہ جلادیا گیا۔ گلیلیو کو اپنے عقائد سے توبہ کرنا پڑی ورنہ اسے بھی موت کی سز اسنادی گئی تھی۔

ری نی ساں کا دور فکر انسانی میں ہر اعتبار سے ترقی کا دور ہے۔ اس دور میں آزادانہ سوچ اور الحاد کو فروغ حاصل ہوا۔ صرف اور صرف چرچ کے حکم کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول کرنے کی پابند کی کرے بڑے مخالفین میں لیونارڈوڈاونسی تھے۔ انہوں نے علم کے حصول کے لئے تجربے کی اہمیت پر زور دیا۔ نکولو میکیاول بھی چرچ پر مسلسل تقید کرتے رہے۔ ان کی شہرت بھی ایک ملحد کی ہے۔ جیادڈ بنو برونو کی موت (1600) آزادی فکر کے نئے دور کا آغاز ہے۔ برونو اٹلی کے رہنے والے ایک مصنف تھے جو علم کلام کے ماہر تھے۔ ابنی تحریروں کے باعث انہیں محکمہ احتساب (Inquisition) کی طرف سے شدید مخالفت کاسامنا کر ناپڑا۔ انہوں نے پورے یورپ کاسفر کیا جس کے دوران وہ اپنے نظریات کو تقریر و تحریر کے ذریعے بھیلاتے رہے۔ انہیں گر فقار ہوجانے کا خطرہ بھی لاحق رہا۔ چودہ سال کیا جس کے دوران وہ اپنے نظریات کو ایک پرانے ناگر د نے احتساب والوں کے ہاتھوں گر فقار کروا دیا۔ برونو احتساب کی عد الت کے سامنے اپنے نظریات سے انکار، اس دنیا کے ہمیشہ ہاتی رہنے کا مقیدہ سامنے اپنے نظریات سے انکار، اس دنیا کے ہمیشہ ہاتی رہنے کا مقیدہ اس سامنے اپنے نظریات سے انکار ماس ہے۔ وہ نظام شمسی کے کو پر نیکی نظر بے (یعنی سورج نظام شمسی کام کرنے) پر بھی یقین رکھتے تھے اور اس پر لیکچر بھی دیا کرتے تھے۔ برونو پر مقد مہ چلایا گیا اور عد الت کے سامنے ان کاجرم ثابت ہو گیا۔ برونو نے روم میں سامنے سال جیل میں بی کی طروری 1000 انہیں آگ میں زندہ جلادیا گیا۔ اگلے دو سوسال میں ان کے علاوہ آزادی فکر کے اور بھی شہید موجود ہیں۔

(Dr. Gordon Stein, The History of Free Thought and Atheism, www.positiveatheism.org)

مذہبی علاء اور سائنس دانوں میں یہ چپقاش چلتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاشر سے پر اہل کلیسا کی گرفت کمزور ہوتی گئی اور فلسفیوں کا اثر وِر سوخ بڑھتا چلا گیا۔ انیسویں صدی کے وسط تک ملحہ فلسفیوں اور سائنس دانوں کی فکر اہل یورپ میں غالب فکر بن چکی تھی۔ چونکہ اہل کلیسا نے اپنے اقتدار کے دور میں سائنس دانوں کے ساتھ بہت ظالمانہ اور جابر انہ رویہ رکھا تھا اس لئے مذہب اور سائنس میں ایک وسیع خلیج پیدا ہو چکی تھی۔ اہل سائنس نے مذہب کے بارے میں کوئی معقول رویہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے سائنسی نظریات کی روشنی میں یہی مناسب سمجھا کہ اسے خیر باد ہی کہہ دیا جائے۔ اس معاملے میں اہل مذہب کا کر دار بھی اتنا معیاری نہ تھا کہ اس کی پیروی کی جاتی۔ چنانچہ مشہور برطانوی ملحہ فلسفی برٹرینڈر سل لکھتے ہیں:

میں تو یہاں تک سوچا کر تاہوں کہ بعض ہی اہم نیکیاں مذہب کے علمبر داروں میں نہیں ملتیں۔ وہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں۔ ان میں سے دو نیکیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور وہ راست بازی اور ذہنی دیانت ہیں۔ ذہنی دیانت سے میری مر ادبیچیدہ مسائل کو ثبوت اور شہاد توں کی بنیاد پر حل کرنے کی عادت ہے۔ اس سے مرادیہ بھی ہے کہ جب تک کافی ثبوت اور شہاد تیں دستیاب نہ ہوں، تب تک ان مسائل کو غیر حل شدہ ہی رہنے دیاجائے۔ ۔۔۔۔۔ تحقیق کی حوصلہ شکنی ان میں سب سے پہلی خرابی ہے۔ لیکن دوسری خرابیاں بھی پیچے نہیں رہتیں۔ قد امت پندوں کو قوت و اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ تاریخی دستاویزات میں اگر کوئی بات عقیدوں کے بارے میں شبہات پیدا کرنے والی ہو توان کی تکذیب شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ ہو تا ہے کہ جلد یا بدیر منحرف عقیدے رکھنے والوں کے خلاف مہم شروع کر دی جاتی

ہے۔ پھانسیاں گاڑ دی جاتی ہیں اور نظر بندی کے کیم پینا دیے جاتے ہیں۔ ہیں اس شخص کی قدر کر سکتا ہوں جو ہے کہے کہ فد جب سپا ہے البذا ہم کو اس پر ایمان رکھنا چاہتے (اور سپائی ٹابت کرے) لیکن ان لوگوں کے لیے میرے دل ہیں گہری نفرت کے سوا کچھ نہیں جو ہے کہتے ہیں کہ فد جب کی سپائی کا متلہ اٹھانا وقت ضائع کرنے کے متر ادف ہے اور یہ کہ ہم کو فد جب اس لئے قبول کرلیما چاہئے کہ وہ مفید ثابت ہو تا ہے۔ یہ نقط نظر سپائی کی توہین کر تا ہے، اس کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے اور یہ کہ ہم کو فد جب اس لئے قبول کرلیما چاہئے کہ وہ مفید ثابت ہو تا ہے۔ یہ نقط نظر کی توہین کر تا ہے، اس کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے اور یہ کہ کارنامے رو من کیتھولک کلیسا کی قرون و سطی کی عدالت احتساب کے کارناموں میں مسیحیت میں پائی جاتی ہو ایمان کی قرون مسلی کی عدالت احتساب کے کارناموں ہے صرف مقدار کی طور پر بی مختلف تھے۔ جہاں تک ظلم و سٹم کا تعلق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس پولیس نے روسیوں کی ذہنی کا دارا اطائی زندگی کو پہنچایا تھا۔ اشتر اکی تار اس کی عدالت نے مسیحی اقوام کی ذہنی اور اطائی زندگی کو پہنچایا تھا۔ اشتر اکی تار تا کی متداری ہوں جاتھے ہیں۔ جس کے حق میں گام کیا کر تا تھا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔جب دو ساکنس دانوں کے در میان اختلاف ہو تا ہے توہ وہ انسان کر تے ہیں۔ دو موب کی تار ہو گئی تیں۔ جس کے حق میں گھوس اور واضح ثبوت مل جاتے ہیں، وہ راست قرار پاتا ہے۔ ایسان کے ہے کہ سائنس دان ہونے کے حیثیت ہیں کہ وہ خلطی پر ہو سکتے ہیں۔ دو نوں میں ہو ہا تا ہے کہ سے کہ خطائی کر ہو سکتے ہیں کہ وہ تھے ہیں کہ وہ خلطی پر ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہر ایک کو نیٹین ہو تا ہے کہ ضرف وہی دائتی پر ہے۔ لہذا ان کے در میان فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ بس بیہ و تا ہے کہ نہیں گوئی کو دونوں ایک کو نیٹین ہو تا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو نیٹین ہو تا ہے کہ صرف وہی دائتی ہر سے کہ دو مراند فیل کی کہ ان ہے کہ دونوں کا گھوٹر کی مائل طل کرنے کے دوگافیاد تک نوبت جاتے ہوئی ہو تا ہے کہ بیات گھڑ کی کہ ان ہوگوں کو بیٹوئی کی دو مراند وہ گوئی کو دونوں ہو تا ہے کہ جذبات بھڑ کی اٹھتے ہیں اور نظری مسائل طل کرنے کیا ہوئی کہ دونوں ہوئی ہوئی کو بیات کھڑ کی کو بیات کھڑ کی کا دونوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو دونوں اس کو گوئی کو دونوں کو بیات کو دونوں کو بیات کو دونوں کو کہ کوئی کوئی دونوں کوئی ہوئیں کوئی کی کوئی دونوں کوئی کوئی کوئی د

# ڈی ازم کی تحریک

اسی دوران Deism کی تحریک بھی پیدا ہوئی۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگر چہ خدا ہی نے اس کا ننات کو تخلیق کیا ہے لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ اب یہ کا ننات خو دبخو دہی چل رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس تحریک کا ہدف مذہب کے عقیدہ رسالت و آخرت کا انکار تھا۔ اس تحریک کو فروغ ڈیوڈ ہیوم اور مڈ لٹن کے علاوہ مشہور ماہر معاشیات ایڈم سمتھ کی تحریروں سے بھی ملا۔ ان لوگوں نے بھی چرچ پر اپنی تنقید جاری رکھی اور چرچ کا جبر و تشد د جاری رہا۔ تقریباً دوسوسال تک یہ تحریک بھی موجود رہی۔ کلیسا کے انتہا درجے کے جبر و تشد د کا نتیجہ یہ نکلا کہ اٹھار ہویں صدی میں یورپ کے اہل علم میں بالعموم انکار خداکی اہر چل نکلی جو انیسویں صدی کے اوائل تک اینے عروج پر بہنچ گئی۔ ترکی کے مشہور عالم ہارون کیجی کے الفاظ میں:

یقینا الحاد یعنی وجود خدا سے انکار کا نظریہ پرانے و قتوں میں بھی موجود رہاہے لیکن اٹھار ہویں صدی میں پھھ اینٹی مذہب مفکرین کے فلفے کے پھیلاؤاور سیاسی اثر است سے اس کا عروج شروع ہوا۔ مادیت پرستوں جیسے ڈائڈرٹ اور بیرن ڈی ہالبیک نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کا کنات مادے کا ایسا مجموعہ ہے جو ہمیشہ سے ایسے ہی موجود ہے اور اس کا کوئی نقطہ آغاز نہیں۔ انیسویں صدی میں الحاد مزید پھیلا۔ بڑے بڑے ملحد مفکرین جیسے مارکس ، اینجلز ، نیشتے ، ڈرخم اور فرائڈ نے سائنس اور فلسفے کی مختلف شاخوں کے علم کو الحادی بنیادوں پر منظم کیا۔ (ان میں سے مارکس اور اینجلز ماہر

معاشیات (Economics)، نیش ماہر فلفہ (Philosophy)، ڈرخم ماہر عمرانیات (Sociology) تور فرائڈ ماہر نفسیات (Psychology) تھے۔) الحاد کو سب سے زیادہ مد د (ماہر حیاتیات) چار لس ڈارون سے ملی جس نے تخلیق کا نکات کے نظر یے کو رد کرے اس کے بر عکس ارتقاء (Evolution) کا نظر بید پیش کیا۔ ڈارون نے اس سائنی سوال کا جو اب دے دیا تھا جس نے صدیوں سے ملحدین کو پریشان کر رکھاتھا۔ وہ سوال بہ تھا کہ ''انسان اور جاند اراشیا کس طرح وجود میں آتی ہیں؟'' اس نظر یے کے نتیج میں بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ فطرت میں ایسا آٹو ویٹک نظام موجود ہے جس کے نتیج میں بے جان مادہ حرکت پذیر ہو کر اربوں کی تعداد میں موجود جاند ار اشیا کی صورت اختیار کرتا ہے۔ انبیویں صدی کے آخر تک ملحدین کا نکات کے بارے میں ایک ایسانقطہ نظر (Worldview) بناچکے تھے جو ان کے زدیک اس کا نکات سے متعلق ہر ایک سوال کا جو اب دیتا تھا۔ انہوں نے کا نکات کی تخلیق کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کا نکات ہمیشہ سے ایسے ہی موجود ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کا نکات کا کوئی مقصد نہیں۔ اس میں جو توازن پایا جاتا ہے وہ محض ایک انفاقی امر ہے۔ انہیں یہ لیقین ہو گیا کہ جاند ار اشیا کے وجود پذیر ہونے کا سوال ڈارون نے حل کر دیا ہے۔ ان کے خیال میں تاریخ اور عمرانیات سے متعلق ہر مسئلے کی تشریخ مرائیات سے متعلق ہر مسئلے کی تشریخ میں اور ڈرخم نے کر دی ہے اور ملحد انہ بنیادوں پر فرائد نے ہر نفسیاتی سوال کاجو اب دے دیا ہے۔ ( کا جو اب دے دیا ہے۔ ان کے خیال میں تاریخ اور عمر انیات سے متعلق ہر مسئلے کی تشریخ موان کہ واب دے دیا ہے۔ ( کا مواب دے دیا ہے۔ ( کا دور بند بنیادوں پر فرائد نے ہر نفسیاتی سوال کاجو اب دے دیا ہے۔ ( کا دور میں نظرت کی سورت کیا ہے۔ ان کے خیال میں تاریخ اور عمر انیات سے متعلق ہر مسئلے کی تشریخ کی مورد کر کی ہے اور ملحد انہ بنیادوں پر فرائد نے ہر نفسیاتی سوال کاجو اب دے دیا ہے۔ ( کا دور میں کے اس کی کسورت کیا تھر کیا ہے۔ ان کے دیال میں تاریخ اور کی ہو کہ کسورت کیا ہے۔ ان کے دیال میں تاریخ اور کیا ہے۔ ( کا دور نفسیات کیا کہ کیات کیا کیا کہ کی تو کیا کہ کہ کیا کہ کو کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کی تصر کیا کیا کہ کی دور پذین کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کسورت کی کیا کہ کیا کہ کیا کی کسورت کیا کی کو کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا

# سيكولرازم كافروغ

اسی الحاد کی بنیاد پر سکولر ازم کا نظریہ وجود پذیر ہوا جو مذہب اور الحاد کے در میان تطبیق (Reconciliation) کی حیثیت رکھتا تھا۔
فاسفیانہ اور ملحد انہ نظریات نے اہل بورپ کی اشر افیہ کوبری طرح متاثر کر دیا تھا۔ ان کے ہاں تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب ہی ملحد اور لادین ہونا تھا۔ دوسری طرف عوام الناس میں اہل مذہب کا اثر ورسوخ خاصی حد تک باقی تھا۔ اہل مذہب کا ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ بہت سے فرقوں میں منقسم تھے اور ایک فرقے کے لئے یہ ناممکن تھا کہ وہ دوسرے کی بالادستی قبول کرسکے۔ ان حالات میں انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہر فرد کو اپنی ذات میں تو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی دی جائے لیکن اجتماعی اور ریاستی سطح پر مذہب سے بالکل لا تعلق ہوکر خالص عقل ودانش اور جہوریت کی بنیادوں پر نظام حیات کو مرتب کرلیا جائے۔ اگر حکومت کا کوئی سرکاری مذہب ہو بھی تو اس کی حیثیت محض نمائشی ہو، اسے معاملات زندگی سے کوئی سروکار نہ ہو۔

سیولر ازم کے اس نظریے کا فروغ دراصل مذہب کی بہت بڑی شکست اور الحاد کی بہت بڑی فتح تھی۔اہل مغرب نے اپنے سیاسی، عمرانی اور معاشی نظاموں کو مذہب کی روشنی سے دور ہو کر خالصتاً ملحد انہ بنیادوں پر استوار کیا۔ مذہب کو چرج تک محدود کر دیا گیا۔ تمام قوانین جمہوری نظاموں کو مذہب کی روشنی سے دور ہو کر خالصتاً ملحد انہ بنیادوں پر استوار کیا۔ مذہب کو چرج تک محدود کر دیا گیا۔ تمام قوانین عمیس گناہ کی حیثیت رکھتا ہے لیکن جمہوری اصولوں کے مطابق اکثریت کی خواہش پر اسے جائز قرار دیا گیا، حتی کہ ہم جنس پر ستی کو بھی قانونی مقام دیا گیا اور ایک ہی جنس میں شادی کو بھی قانونی تھہر الیا گیا۔ سود ہمیشہ سے آسانی مذاہب میں ممنوع رہا ہے ،لیکن معیشت کا پورا نظام سود پر قائم کیا گیا۔

سیولرازم کے نتیج میں الحاد اہل مغرب کے نظام حیات میں غالب قوت بن گیا۔ ان کی اکثریت اگرچہ اب بھی خدا کی منکر نہیں ہے لیکن عملی اعتبار سے وہ خدا، نبوت ورسالت اور آخرت کا انکار کر چکی ہے۔ اگر کوئی مذہب کو حق مانتاہے تو پھر یہ لازم ہے کہ وہ اسے اپنی پرائیویٹ لا نف کے ساتھ ساتھ پبلک لا نف میں بھی اپنائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر تا تو خدا کو ماننے کے باوجود وہ عملاً خدا، نبوت اور آخرت کا انکار کرکے الحاد کو اختیار کر ہی چکا ہے۔ اب اس کے بعد صرف انسانی اخلا قیات یا دین فطرت ہی باقی رہ جاتا ہے جسے ملحدین بھی مانتے ہیں۔ اہل مغرب اگرچہ ان میں سے بہت سے اصولوں کو چھوڑ بچکے ہیں لیکن اب بھی وہ ان اخلاقی اصولوں کے بڑے جسے کو اپنائے ہوئے ہیں۔

# باب سوم: مسلم معاشر ون میں الحاد کا فروغ

پندر ہویں اور سولہویں صدی میں اہل یورپ اپنے ممالک سے نکل کر مشرق و مغرب میں پھیلنا شر وع ہوئے۔ انیسویں صدی کے آخر تک وہ دنیا کے بڑے جھے پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ ان کی نو آبادیات میں مسلم ممالک کی اکثریت بھی شامل تھی۔ اہل یورپ نے ان ممالک پر صرف اپناسیاسی اقتدار ہی قائم نہیں کیا بلکہ ان میں اپنے الحادی نظریات کو بھی فروغ دیا۔ مغربی ملحدین نے عیسائیت کی طرح اسلام کی اساسات پر بھی حملہ کیا۔ مسلم ممالک میں ان کے نظریات کے خلاف چار طرح کے ردعمل سامنے آئے:

- مغربی الحاد کی پیروی
- مغرب کومکمل طور پر رد کر دینا
- مغرب کی پیروی میں اسلام میں تبدیلیاں کرنا
- مغرب کے مثبت پہلو کو لے کر اسے اسلامی سانچے میں ڈھالنا

# مسلم انثرافيه

پہلارد عمل مسلمانوں کی اشر افیہ (Elite) کا تھا۔ ان کی اکثریت نے اہل مغرب اور ان کے الحاد کو کلی یا جزوی طور پر قبول کر لیا۔ اگر چپہ اپنے نام اور بنیادی عقائد کی حد تک وہ مسلمان ہی تھے لیکن اپنی اجتماعی زندگی میں وہ الحاد اور لادینیت کا نمونہ تھے۔ بیسویں صدی کے وسط میں آزادی کے بعد بھی ان کی بیہ روش بر قرار رہی۔ ان میں سے بعض تو اسلام کی تعلیمات کے تھلم کھلا مخالف تھے جن میں ترکی کے مصطفے کمال پاشا، ایر ان کے رضاشاہ پہلوی، تیونس کے حبیب بورغبیہ اور پاکستان کے جزل پھیلی خان شامل ہیں۔ مسلم حکمر انوں کی اکثریت کا سیاسی و اکثریت نے اگر چپہ اسلام کا تھلم کھلا انکار نہیں کیالیکن وہ عملی طور پر الحاد ہی سے وابستہ رہے۔ چو نکہ مسلم عوام کی اکثریت کا سیاسی و معاشی مفاد انہی کی پیروی میں تھا، اس لئے عوام الناس میں الحاد پھیلتا چلا گیا۔ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔

## روايتي مسلم علماء

دوسر ارد عمل روایتی مسلم علاء کا تھا۔ انہوں نے اہل مغرب کے نظریات کو یکسر مستر دکر دیا۔ انہوں نے مغربی زبانوں کی تعلیم، مغربی علوم کے حصول، مغربی لباس کے پہننے، اور اہل مغرب کے ساتھ کسی بھی قشم کے تعلق کو حرام قرار دیا۔ انہوں نے اپنے مدارس کے ماحول کو قرون وسطی کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دور جدید میں کسی مسئلے پر اجتہادی انداز میں سوچنے کی بجائے

قدیم ائمہ کی حرف بہ حرف تقلید پر زور دیا۔ برصغیر میں اس نقطہ نظر کو ماننے والے بڑے بڑے علماء میں قاسم نانو توی، محمود الحسن، سید نذیر حسین دہلوی اور احمد رضاخان بریلوی شامل تھے جن کے نقطہ نظر کو پورے ہندوستان کے دینی مدارس نے قبول کیا۔

اگرچہ ان علماء میں کچھ مسکتی اور فقہی اختلافات موجود تھے لیکن مغرب کے بارے میں ان کا نقطہ نظر بالکل یکساں تھا۔ اگرچہ ان میں سے بعض مغربی زبانیں سکھنے اور مغربی علوم کے حصول کے مخالف نہ تھے لیکن عملاً ان کاروبہ اس سے دوری ہی کارہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں ان کا انژو نفوذ کم سے کم تر ہو تا چلا گیا اور ان کے نقطہ نظر کو ماضی کی چیز سمجھ لیا گیا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان سے بیزار ہونے لگاور آہتہ آہتہ یا تو پہلے نقطہ نظر کو قبول کرکے الحاد کی طرف چلا گیا یا پھر اس نے تیسرے اور چوتھے نقطہ نظر کو قبول کیا۔

معاشرے میں اب ان اہل علم کا کر داریہی رہ گیا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھادیں، کسی کے گھر میں ختم قر آن کر دیں یا پھر نکاح، پچے کی پیدائش اور جنازے کے وقت چندر سومات اداکر دیں۔ عملی زندگی میں ان کے کر دار کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت لوگ اپنے گھر وں میں بیٹے یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مولوی صاحب وعظ ختم کریں اور وہ مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کریں۔ جیسے ہی وعظ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، لوگ جوق در جوق مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہو گوں کو ان کے وعظ اور تقاریر سے کوئی دلچیہی نہیں۔ انہی روایتی علاء میں سے بعض نے جدید دنیا کے علوم سے واقفیت حاصل کر کے عصر حاضر کے زندہ مسائل کو اپنا ہدف بنایا ہے۔ عام روایتی علاء کی نسبت ان کا اثر و نفوذ معاشر سے میں بہت زیادہ ہے اور ان کی دعوت کو سننے والے افراد کی کوئی کی نہیں۔

#### متجددين

اس دور میں امت مسلمہ کی علمی و فکری قیادت بر صغیر اور مصر کے اہل علم کے ہاتھ میں آچکی تھی۔ بعض مسلمان مفکرین نے اسلام کو جدید الحادی نظریات سے منطبق (Reconcile) کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس مقصد کے لئے اسلام کے بعض بنیادی عقائد و اعمال کا بھی انکار کر دیا۔ اس نقطہ نظر کو ماننے اور بھیلانے والوں میں ہندوستان کے سرسید احمد خان ، اور مصر کے طلاحسین اور سعد زغلول شامل ہیں۔ اسی فکر کو بیسویں صدی میں غلام احمد پر ویز اور ان کے شاگر دڈاکٹر عبد الو دود نے پیش کیا۔ روایتی اور جدید نقطہ نظر کے حامل علاء کے اثر ور سوخ کے پیش نظر اس فکر کو مسلم معاشر وں میں عام مقبولیت حاصل نہ ہو سکی تاہم اس سے اثر افیہ کا ایک اہم حلقہ ضر ور متاثر ہوا۔

# مصلحين جديد

چو تھارد عمل ان اہل علم کا تھاجوروا بتی علاء کے قدیم علمی ورثے کے ساتھ ساتھ جدید علوم سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے مغرب کے الحادی افکار پر کڑی نکتہ چینی کی اور تیسر بے نقطہ نظر کے حامل علاء کے بر عکس اسلام کو معذرت خو اہانہ انداز کی بجائے باو قار طریقے سے پیش کیا۔ انہوں نے روا بتی علاء پر تنقید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کر دہ شریعت تو نا قابل تغیر ہے لیکن قرون وسطی کے علاء نے اپنے ادوار کے تقاضوں کے مطابق جو قانون سازی کی تھی، اس کی تشکیل نو (Reconstruction) کی ضرورت ہے۔ روا بتی علاء کے بر عکس انہوں نے جدید سائنس وٹیکنالوجی کے حصول پر زور دیا۔

اس نقطہ نظر کے حاملین میں ہندوستان کے اہل علم میں سے محمد اقبال، ابوالکلام آزاد، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، حمید الدین فراہی اور سید ابوالا علی مودودی اور مصر کے علماء میں رشید رضا، حسن البنا اور سید قطب شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دوسر سے ممالک کے جدید اہل علم نے انہی کی پیروی کی۔ اسی نقطہ نظر کے حاملین نے عالم اسلام میں بڑی بڑی تحریکیں برپاکیں جنہوں نے جدید طبقے کو اسلام سے متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ روایتی علماء کی نسبت انہیں تعلیم یافتہ طبقے میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کے اثر ات اینے اپنے معاشر وں پر نہایت گہرے ہیں۔

# باب چہارم: مغربی اور مسلم معاشر وں پر الحاد کے اثر ات

الحاد کے اس عروج نے مغربی اور مسلم معاشر ول پربڑے گہرے اثرات مرتب کئے۔ یہ کہنامبالغہ نہیں ہو گا کہ انہوں نے قدیم ورثے کی جڑوں کو ہلا کرر کھ دیا اور عیسائیت اور اسلام کے لئے ایک بہت بڑا چینج پیدا کر دیا۔ ہم الحاد کے اثرات کو نظریات، فلفے، سیاست، معیشت، معاشرت اور اخلاق ہر پہلومیں نمایاں طور پر محسوس کر سکتے ہیں:

#### عقائد، فلسفه اور نظریات

سب سے پہلے ہم نظریاتی اور فلسفیانہ پہلو کو لیتے ہیں۔ الحاد نے عیسائیت اور اسلام کے بنیادی عقائد یعنی وجود باری تعالیٰ، رسالت اور آخرت پر حملہ کیا اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے۔ خدا کے وجود سے انکار کردیا گیا، رسولوں کے تاریخی وجود کاہی انکار کردیا گیا اور آخرت سے متعلق طرح طرح کے سوالات اٹھائے گئے۔ اس ضمن میں ملحدین کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ یہ تینوں عقائد مابعد الطبیعاتی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں جسے اس دنیا کے مشاہداتی اور تجرباتی علم کی روشنی میں نہ تو ثابت کیا جاسکتا ہے اور نہر کیا جاسکتا ہے۔ نہرد کیا جاسکتا ہے۔

ان ملحدین نے عیسائیت پر ایک اور طرف سے بڑا تھلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ قرون وسطیٰ کے عیسائی علماء نے اپنے وقت کے پچھ سائنسی اور فلسفیانہ نظریات کو اپنے نظام عقائد (Theology) کا حصہ بنالیا تھا جیسے زمین کا ئنات کا مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ جب حدید سائنسی تحقیقات سے یہ نظریات غلط ثابت ہوئے تو بہت سے لوگوں کا پوری عیسائیت پر اعتماد اٹھ گیا اور انہوں نے فکری طور پر مجمی الحاد کو اختیار کرلیا۔ اسلام میں چونکہ اس قسم کے کوئی عقائد نہیں، لہذا اسلام اس قسم کے حملوں سے محفوظ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الحاد کو مغرب میں تو بہت سے ایسے پیروکار مل گئے جو ہر قسم کے مذہب سے بیز اری کا اعلان کرکے خود کو فخریہ طور پر ملحد (Atheist) کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں انہیں ایسے پیروکار بہت کم مل سکے۔ مسلمانوں میں صرف ایسے چند لوگ ہی پید اہوئے جو زیادہ تر کمیونسٹ ہوئے۔ اگر ہم کمیونسٹ تحریک سے وابستہ نسلی مسلمانوں کا جائزہ لیں توان میں سے بھی بہت کم ایسے ملیں گے جو خود کو تھلم کھلا دہر یہ یا ملحد کہلوانے پر تیار ہوں۔

عیسائیت پر ملحدین کا ایک اور بڑا حملہ یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کر ام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آسانی صحیفوں بالخصوص بائبل کو قصے کہانیوں کی کتاب قرار دیا۔ اس الزام کا کامیاب دفاع کرتے ہوئے کچھ عیسائی ماہرین آثار قدیمہ نے اپنی زندگیاں وقف کرکے علمی طور پریہ بات ثابت کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تاریخی شخصیت ہیں اور بائبل محض قصے کہانیوں کی کتاب ہی نہیں بلکہ اس میں بیان کئے گئے واقعات تاریخی طور پر مسلم ہیں اور ان کا ثبوت آثار قدیمہ کے علم سے بھی ماتا ہے۔ یہ الحاد کے مقابلے میں عیسائیت کی بہت بڑی فتح تھی۔

اسلام کے معاملے میں ملحدین ایسانہ کرسکے کیونکہ قر آن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو چیلنج کرنا ان کے لئے علمی طور پر ممکن نہ تھا۔ انہوں نے اسلام پر حملہ کرنے کی دوسری راہ نکالی۔ ان میں سے بعض کو تاہ قامت اور علمی بددیا نتی کے شکار افر اد نے چند من گھڑت روایات کا سہارا لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کر دار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے کیونکہ ان من گھڑت روایات کی علمی و تاریخی حیثیت کو مسلم علاء نے احسن انداز میں واضح کر دیا جے انصاف پیند ملحد محققین نے بھی تسلیم کیا۔ ان محققین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کو کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔

خدا کی ذات کے متعلق جو شکوک و شبہات ان ملحدین نے پھیلائے تھے، اس کی بنیاد چند سائنسی نظریات پر تھی۔ بیسویں صدی کی سائنسی تحقیقات جو خود ان ملحدین کے ہاتھوں ہوئیں، نے یہ بات واضح کر دی کہ جن سائنسی نظریات پر انہوں نے اپنی عمارت تعمیر کی تقصیل ہم آگے تھی، بالکل غلط ہیں۔ اس طرح ان کی وہ پوری عمارت اپنی بنیاد ہی سے منہدم ہوگئی جو انہوں نے تعمیر کی تھی۔ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔

#### سياست

فکری اور نظریاتی میدان میں تویہ کہاجاسکتاہے کہ الحاد اسلام کے مقابلے میں ناکام رہا مگر عیسائیت کے مقابلے میں اسے جزوی فتح حاصل ہوئی۔سیاسی میدان میں الحاد ہوئی البتہ سیاسی، معاشی، معاش تی اور اخلاقی میدانوں میں الحاد کو مغربی اور مسلم دنیا میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔سیاسی میدان میں الحاد کی سب سے بڑی کامیابی سیکولر ازم کا فروغ ہے۔ پوری مغربی دنیا اور مسلم دنیا کے بڑے جصے نے سیکولر ازم کو اختیار کرلیا۔سیکولر ازم کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ مذہب کو گر جے یا مسجد تک محدود کر دیا جائے اور کار وبار زندگی کو خالصتاً انسانی عقل کی بنیاد پر چلایا جائے جس میں مظلب ہی تعلیمات کا کوئی حصہ نہ ہو۔

مغربی دنیانے توسیکولر ازم کو پوری طرح قبول کر لیا اور اب اس کی حیثیت ان کے ہاں ایک مسلمہ نظریے کی ہے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو گرجے کے اندر محدود کرکے کاروبار حیات کو مکمل طور پر سیکولر کر لیا ہے۔ چونکہ اہل مغرب کے زیر اثر مسلمانوں کی اشر افیہ کھی الحاد کے اندر محدود کر بچی تھی، اس لئے ان میں سے بھی بہت سے ممالک نے سیکولر ازم کو بطور نظام حکومت کے قبول کرلیا۔ بعض ممالک جیسے ترکی اور تیونس نے تو اسے تھلم کھلا اپنانے کا اعلان کیا لیکن مسلم ممالک کی اکثریت نے سیکولر ازم اور اسلام کا ایک ملخوبہ تیار کرنے کی کوشش کی جس میں بالعموم غالب عضر سیکولر ازم کا تھا۔

الحاد کو فروغ جہوریت کے نظریے سے بھی ہوا۔ اگرچہ جمہوریت عملی اعتبار سے اسلام کے مخالف نہیں کیونکہ اسلام میں بھی آزادی

رائے اور شوریٰ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جمہوریت جن نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے وہ خالفتاً ملحدانہ ہے۔ جمہوریت کی بنیاد حاکمیت جمہور کے نظر یے پر قائم ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر عوام کی اکثریت خدا کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے دے تو ملک کا قانون بناکر اس فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ اس کی واضح مثال جمیں اہل مغرب کے ہاں ملتی ہے جہاں اپنے دین کی تھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے فری سیکس، ہم جنس پر ستی، شر اب اور سود کو حلال کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کی مثال شاید ترکی ہی میں مل سکتی ہے۔ اسلام نظریاتی طور پر جمہوریت کے اقتدار اعلیٰ کے نظر یے کا شدید مخالف ہے۔ اسلام کے مطابق حاکمیت اعلیٰ جمہور کا حق نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اسلام کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر ناشر ک ہے۔ سب سے بڑا اقتدار کی اکثریت نہیں دی، وہاں عوام کی اکثریت نہیں درست نہیں۔ رائے اور مشورے سے فیصلہ کیا جانا چا ہے۔ اس کے بر عکس جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں دی، وہاں عوام کی اکثریت نہیں۔ رائے اور مشورے سے فیصلہ کیا جانا چا ہے۔ اس کے بر عکس جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں دی، وہاں عوام کی اکثریت کی مرضی کے خلاف اس پر اقلیتی رائے کو مسلط کرنا اسلام میں درست نہیں۔ اسلام اپنے مانے والوں کو تھم دیتا ہے کہ وہ ہر معاملہ مشورے سے طے کریں۔

#### معيشت

معیشت کے باب میں الحاد نے دنیا کو دو نظام دیے۔ ان میں سے ایک ایڈم سمتھ کا سرمایہ دارانہ نظام یا کمپییٹل ازم اور دوسر اکارل مارکس کی اشتر اکیت یا کمیونزم۔ کمپیٹل ازم دراصل جاگیر دارانہ نظام (Feudalism) ہی کی ایک نئی شکل ہے جو عملی اعتبار سے جاگیر دارانہ نظام سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ کمپیٹل ازم میں مارکیٹ کو مکمل طور پر آزاد چھوڑا جاتا ہے جس میں ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ دولت کے جتنے چاہے انبار لگالے۔ جس شخص کو دولت کمانے کے لامحدود مواقع میسر ہوں وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا اور جسے یہ مواقع میسر نہ ہوں وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔

جاگیر دارانہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سرمایہ دار، غریب کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاکر اس کا استحصال کر تاہے۔ غریب اور امیرکی طلح ان نے ایک خلیج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو گھی کے چراغ جلائے جاتے ہیں اور دو سری طرف کھانے کو دال بھی میسر نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو ایک شخص ایک وقت کے کھانے پر ہنر اروں روپے خرچ کر دیتا ہے اور دو سری طرف ایک شخص کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو علاج کے لئے امریکہ یا یورپ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور دو سری طرف ڈسپرین خریدنے کی رقم بھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف بچوں کو تعلیم کے لئے ترتی یافتہ ممالک کی یونیور سٹیوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دو سری طرف بچوں کو سرکاری سکول میں تعلیم عاصل دلوانے کے لئے بھی ماں باپ کوفاقے کرنا پڑتے ہیں۔ ایک طرف محض ایک لباس سلوانے پرلا کھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دو سری طرف استعال شدہ کپڑے خرید کے لئے بھی پیٹ کاٹنا پڑتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے اس تفاوت کی مکمل ذمہ داری الحادیر ہی نہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ اس کا پیشر و نظام فیوڈل ازم، جو کہ اس سے بھی زیادہ استحصالی نظام ہے، اس دور میں ارتقاء پذیر ہواجب مغربی دنیامیں عیسائی علاء اور مسلم دنیامیں مسلم علاء طبقہ اشر افیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ عیسائی تھیو کریسی اور مسلم علماء نے جاگیر دارانہ نظام کے ظلم وستم اور استحصال کے خلاف تبھی موثر جدوجہد نہیں کی بلکہ اپنے ادیان کی تعلیمات کے برعکس وہ اس کے سرپرست بنے رہے۔

اٹھار ہویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد فیوڈل ازم کی کو کھسے کیپیٹل ازم نے جنم لیاجو کہ امیر کے ہاتھوں غریب کے استحصال کا ایک نیانظام تھالیکن اس کا استحصالی پہلو فیوڈل ازم کی نسبت کم تھا کیونکہ وہاں تو بہتر مستقبل کی تلاش میں غریب کسی اور جگہ جا بھی نہیں سکتا۔ چونکہ اہل مغرب اور اہل اسلام اپنے دین کی تعلیمات سے خاصے دور ہو پچکے تھے، اس لئے یہ نظام اپنے پورے استحصالی رنگ میں پنیتارہا۔

پورپ میں کارل مار کس نے کیپیٹل ازم کے استحصال کے خلاف ایک عظیم تحریک شروع کی جس میں اس نظام کی معاثی ناہموار ایوں پر زبر دست تنقید کی گئی۔ مار کس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینجلز، جو بہت بڑے ملید فاضی تھے، نے پوری تاریخ کی ایک نئی توجیہ (Interpretation) کرڈالی جس میں انہوں نے معاش ہی کو انسانی زندگی اور انسانی تاریخ کی محور و مرکز قرار دیا۔ ان کے نزدیک تاریخ کی تمام جنگیں، تمام مذاہب اور تمام سیاسی نظام معاشیات ہی کی پیداوار تھے۔ انہوں نے خدا، نبوت اور آخرت کے عقائد کا انکار کرتے ہوئے دنیا کو ایک نیانظام پیش کیا جے تاریخ میں کمیونزم کے نام سے یادر کھاجائے گا۔ کمیونزم کا نظام خالصتاً الحادی نظام تھا۔

مکیونسٹ نظام انفرادی ملکیت کی مکمل نفی کر تا ہے اور تمام ذرائع پیداوار جن میں زراعت، صنعت، کان کئی اور تجارت شامل ہے کو مکمل طور پر حکومت کے نشرول میں دے دیتا ہے۔ پوری قوم ہر معاطع میں حکومت کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے جو کہ کمیونسٹ پارٹی کا کے لیڈروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کمیونسٹ جدوجہد پوری دنیا میں بھیل گئی ۔ اسے سب سے پہلے کامیابی روس میں ہوئی جہاں لینن کی قیادت میں کمیونسٹ انقلاب بریا ہوا اور دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔ دوسر ابڑا ملک، جس نے کمیونزم کو قبول قیادت میں کمیونسٹ انقلاب بریا ہوا اور دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔ دوسر ابڑا ملک، جس نے کمیونزم کو قبول قیادت میں کمیونسٹ انقلاب بریا ہوا اور دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔ دوسر ابڑا ملک، جس نے کمیونزم کو قبول

کیونزم کی سب سے بڑی خامی ہے تھی کہ اس میں فرد کے لئے کوئی محرک (Incentive) نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے ادارے کے لئے اپنی خدمات کو اعلیٰ ترین انداز میں پیش کر سکے اور اس کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکے۔ اس کے بر عکس کیپیٹل ازم میں ہر شخص اپنی خدمات کو اعلیٰ ترین انداز میں پیش کر سکے اور اس سے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اور اپنی اعلیٰ ترین استعال کرتا ہے۔ کمیونزم کی دو سری بڑی خامی ہے تھی کہ پورے نظام کو جبر کی بنیادوں پر قائم کیا گیا اور شخصی آزادی بالکل ہی صلاحیتیں استعال کرتا ہے۔ کمیونزم کی دو سری بڑی خامی ہے تھی کہ پورے نظام کو جبر کی بنیادوں پر قائم کیا گیا اور شخصی آزادی بالکل ہی ختم ہو کررہ گئی۔ اس کا نتیجہ بے نکلا کہ سوویت یو نین کی معیشت کمزور ہوتی گئی اور بالآخر 1990 میں بے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کیپیٹل ازم ہی کو اپنانا پڑا۔ دو سری طرف چین کی معیشت کا حال بھی پتلا تھا۔ چین نے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لئے کمیونزم کو خیر باد کہہ دیا اور تدریجاً اپنی مارکیٹ کو او پن کرکے کیپیٹل ازم کو قبول کر لیا۔ چین کی موجودہ تی کیپیٹل ازم ہی کی مرہون منت ہے۔

کیا، چین تھا۔ باقی ممالک نے کمیونزم کی تبدیل شدہ صورتوں کو اختیار کیا۔

حقیقت سے ہے کہ کیبیٹل ازم اور کمیونزم دونوں نظام ہائے معیشت ہی استحصال پر مبنی نظام ہیں۔ ایک میں امیر غریب کا استحصال کرتا ہے اور دوسرے میں حکومت اپنے عوام کا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اہل مغرب نے اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں کو اپنا کر کیبیٹل ازم کے استحصالی نقصانات کو کافی حد تک کم کر لیاہے، لیکن تیسری دنیا جس کی اخلاقی حالت بہت کمزور ہے وہاں اس کے نقصانات کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

چونکہ یہاں ہم الحاد کی تاریخ امطالعہ کررہے ہیں اس لئے یہ کہنامناسب ہو گا کہ پچھلی تین صدیوں میں معیشت کے میدان میں الحاد کو دنیا ہے۔ دنیا بھر میں واضح برتری حاصل رہی ہے اور دنیانے الحاد پر قائم دو نظام ہائے معیشت یعنی کیپیٹل ازم اور کمیونزم کا تجربہ کیا ہے۔ کمیونزم تواپی عمر پوری کرکے تاریخ کا حصہ بن چکاہے ،اس لئے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے لیکن کیپیٹل ازم کے چند اور پہلوؤں کا ایک مختصر جائزہ لیناضر وری ہے جوانسانیت کے لئے ایک خطرہ ہیں۔

کیپیٹل ازم کے نظام کی بنیاد سود پر ہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کے قیام اور بڑے بڑے پر اجیکٹس کی پیکٹس کی پیکٹس کے لئے وسیع پیانے پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرمایہ دار کے لئے اتنی بڑی رقم کا حصول بہت مشکل ہو تا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود بھی ہو تو اسے ایک ہی کاروبار میں لگانے سے کاروبار اگر ناکام ہوجائے تو ایک ہی کاروبار میں لگانے نے کاروبار اگر ناکام ہوجائے تو پوری رقم ڈو بنے کا خطرہ ہو تا ہے۔ اگر وہی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف منصوبوں میں لگائی جائے تو ایک منصوبے کی ناکامی سے پوری رقم ڈو بنے کا خطرہ نہیں ہو تا اور تمام کے تمام منصوبوں کے ڈو بنے کا خطرہ بھی نہیں ہو تا۔ اسے علم مالیات (Finance) کی اصطلاح میں اکا تو کیت کی اور کی تا اور تمام کے تمام منصوبوں کے ڈو بنے کا خطرہ بھی نہیں ہو تا۔ اسے علم مالیات (Diversification کہا جا تا ہے۔

ان بڑے بڑے پر اجیکٹس کے لئے رقم کی فراہمی کے لئے دنیانے Financial Intermediaries کا نظام وضع کیا ہے۔ اس در میانی واسطے کاسب سے بڑا حصہ بینکوں پر مشتمل ہے۔ یہ بینک عوام الناس کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی بچت کی رقوم کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں جس پر بینک انہیں سود ادا کر تاہے۔ پوری ملک کے لوگوں کی تھوڑی تھوڑی بچتوں کو ملا کر بہت بڑی تعداد میں فنڈ اکٹھا کر لیا جاتا ہے جو انہی سر مایہ داروں کو کچھ زیادہ شرح سود پر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر بینک عوام کو 88 سود کی ادائیگی کر رہا ہے تو سر مایہ دارسے 10% سود وصول کر رہا ہو گا۔ اس 28 میں بینک اپنے انتظامی اخراجات پورے کر کے بہت بڑا منافع بھی کمار ہاہو تا ہے۔

سرمایہ دارعموماً اپنے سرمایے کو ایسے کاروبار میں لگاتے ہیں جو اس سرمایے پر بہت زیادہ منافع دے سکے۔اگر ہم دنیا بھر کی مختلف کمپنیوں کی سالانہ رپورٹس (Annual Reports) کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں ایسے کاروبار بھی ملیں گے جن میں (Annual Reports) کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں ایسے کاروبار بھی ملیں گے جن میں اوگوں سے جھی زیادہ ہوگی۔اس منافع کا ایک معمولی ساحصہ بطور سود ان غریب لوگوں کے جھے میں بھی آتا ہے جن کا سرمایہ دراصل اس کاروبار میں لگاہوتا ہے۔

اس کوایک مثال سے اس طرح سمجھ لیجئے کہ بالفرض ایک سرمایہ دار کسی بینک سے ایک ارب روپے 10% سالانہ شرح سود پرلیتا ہے اور
اس سرمائے سے بچاس کروڑروپے سالانہ نفع کما تاہے۔ اس میں سے وہ دس کروڑ بینک کو بطور سود اداکرے گا اور بینک اس میں سے 8%
سالانہ کے حساب سے آٹھ کروڑروپے اپنے کھاتہ داروں (Deposit Holders) کو اداکرے گا۔ چونکہ یہ کھاتہ دار بہت بڑی تعد او
میں ہوں گے جنہوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی بچت بینک میں جمع کروائی ہوگی اس لئے ان میں سے ہر ایک کے جھے میں چند ہز اریا چند سو
روپے سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے سرمایہ دار ، عام لوگوں کو چند ہز ار روپے پرٹر خاکر ان کا پیسہ استعال کرتا ہے اور اسی پیسے
سے خود کروڑوں روپے بنالیتا ہے۔

اس مثال سے بید واضح ہوتا ہے کہ جس طرح جاگیر دارانہ نظام میں جاگیر داریامہاجن غریبوں کوسود پر رقم دے کر ان کا استحصال کیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فیوڈل ازم کے تھا، اسی طرح سرمابیہ دارانہ نظام میں سرمابیہ دار غریبوں سے سود پر رقم لے کر ان کا استحصال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فیوڈل ازم کے مہاجنی سود کا سلسلہ بھی اس نظام میں پوری طرح جاری ہے جس میں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے Micro-Financing کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معاطلے میں 36 سالانہ کے حساب سے سود بھی وصول کیا جارہا ہے۔ اس سود میں سے صرف %10-8 اپنے کھاتہ داروں کو ادا کیا جارہا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کی ایک اور خصوصیت جوئے کا فروغ ہے۔ یہ لعنت فیوڈل ازم میں بھی اسی طرح پائی جاتی تھی۔ دنیا بھر میں جو اکھیلنے کے بڑے بڑے ادارے قائم کئے جاچکے ہیں۔ سٹاک ایکھینے، فار کیس کمپنیز اور بڑی بڑی کیپیٹل اور منی مارکیٹس ان کیسینوز کے علاوہ ہیں جہاں بڑی بڑی رقوم کاسٹہ کھیلا جاتا ہے۔ کھر بوں روپے سٹے میں برباد کر دیے جاتے ہیں مگر بھوک سے مرنے والے بچوں کاکسی کو خیال نہیں آتا۔ ان کیسینوز میں جوئے کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور بدکاری کو بھی فروغ مل رہاہے بلکہ دنیا بھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لئے جوئے اور بدکاری کے مراکز بھی قائم کئے جاچکے ہیں۔ سود اور جواالی برائیاں ہیں جن کا تعلق الحاد کی اخلاقی بنیادوں سے قائم کیا سکتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آر بی ہے۔

#### اخلاق اور معاشر ت

الحاد کے اثرات سے جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے، وہ اخلاق انسانی اور نظام معاشر ت ہے۔ اگر کوئی ہے مان لے کہ اس دنیا کا کوئی فی خدا نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے جہال اسے اپنے کئے کا حساب دینا ہو گاتو پھر سوائے حکومتی قوانین یا معاشرتی دباؤ کے کوئی چیز دنیا میں اسے کسی برائی کو اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی۔ پھر اس کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں زیادہ دولت اور اس سے لطف اندوز ہونا ہی رہ جاتا ہے۔

اگر کسی کویقین ہو کہ کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا تو پھر کیا حرج ہے کہ اگر وہ اپنے کسی بوڑھے رشتے دار کی دولت کے حصول کے لئے اس کو زہر دے دے ؟اگر وہ اتنا ہوشیار ہو کہ پولیس اس کا سراغ نہیں لگاسکتی تو پھر لا کھوں روپے کے حصول کے لئے چند بم دھاکے کرکے دہشت گرد بننے میں کیا حرج ہے؟ قانون سے جیپ کر کسی کی عصمت دری سے اگر کسی کی در ندگی کی تسکین ہوتی ہے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے بچوں کو اغوا کر کے ، ان سے زیاد تی کر کے ، انہیں قتل کر کے بیز اب میں گلا سڑا دینے میں اگر کیا قبار ہے جو کا کیم داخل کر کے اگر کسی کو اچھی خاصی جائیداد کو تی ایس کیا ہے ہو تا کیم داخل کر کے اگر کسی کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے کے بعد اسے ہپتال تک پہنچا کر اپناوقت برباد کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ جبونا کلیم داخل کر کے اگر کسی کو اپنی گاڑی کے لئے اگر کوئی اپنی بہن یا بٹی پر کاروکاری کا الزام لگا کر اسے قتل کر دے تو کیا قیامت ضرورت ہے؟ جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لئے اگر کوئی اپنی بہن یا بٹی پر کاروکاری کا الزام لگا کر اسے قتل کر دے تو کیا قیامت برپاہو جائے گی؟ اپنی لاگت (Cost) کو کم کرنے کے لئے اگر کوئی خوراک یا ادویات میں ملاوٹ بھی کر دے اور خواہ چند لوگ مر بھی جائیں تو کیا ہے ، ابنی لاگت (Cost) کو کم کرنے کے لئے اگر کوئی خوراک یا ادویات میں ملاوٹ بھی کر دے اور خواہ چند کو ایسا کیوں نہ لوگ مر جائے یا ہمیشہ کے لئے معذور ہو کوگی این و کیا ہے ، اس کا منافع تو بڑھ جائے گا؟ ذخیرہ اندوزی کرکے اگر کسی کے مال کی قیمتیں چڑھ سے تی ہیں تو وہ ایسا کیوں نہ کر بی جائیں تو کیا ہی ہو تو کوئی اپناوقت معاشر سے کی خد مت میں کیوں لگا نے ، وہ اپنے وقت کوزیادہ سے نہ بھی ہو تو کوئی اپناوقت معاشر سے کی خد مت میں کیوں لگا نے ، وہ اپنے وقت کوزیادہ سے نہ بیا کہ میں نہ کیوں نہ خرج کر کے اگر کوئی اپنے جرم کو چھپا سکتا ہو تو پھر سرکاری سودوں میں کیشن کھا کر ملک و قوم کو نقصان بہنچ یا بی بیز مانع ہو

یہ وہ مثالیں ہیں جوروزانہ ہمارے سامنے اخبارات میں آتی ہیں۔ ایسامعلوم ہو تاہے کہ ہم وحثی در ندوں کے در میان اپنی زندگی گزار رہے ہیں جن پر انسان اور مسلمان ہونے کا محض لیبل لگاہواہے۔ کم وبیش اسی قسم کے واقعات تیسر کی دنیا کے دیگر ممالک میں بھی پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مسلم دنیا پر بھی الحاد غالب آچکا ہے۔ ایساتو نہیں ہوا کہ مسلمان تو حید، رسالت اور آخرت کا کھلم کھلا انکار کر دیں لیکن عملی طور پر ہم ان حقیقوں سے غافل ہو بچکے ہیں۔ خداہے یا نہیں ہے، اس نے اپنے کسی رسول کو اس دنیا بھی بھیجا یا نہیں بھیجا، آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے ہمیں کوئی سر وکار نہیں۔ ہمارا ہر عمل پکار پکار کر ہمارے ملحہ ہونے کا اعلان دے رہا

حقیقت سے ہے کہ اس دنیا میں قانون کی طاقت سے صرف چند بد معاشوں ہی کو کنٹر ول کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی تب جب ان کے جرائم منظر عام پر آ جائیں۔ معاشرہ دباؤڈال کر صرف ان لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے جن کے جرائم کا انہیں علم ہو جائے اور ان لوگوں کی منظر عام پر آ جائیں۔ معاشرہ دباؤڈال کر صرف ان لوگوں کی شرح کو کم سے کم کرتی ہے وہ یہی انسانی اخلا قیات کا شعور ہی تو ہے۔ یہ شعور صرف ایک غالب قوت اور اس کے سامنے جو اب دہی کے نصور ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک ملحد انہ معاشرے میں سے تصور کیسے پیدا کہا جاسکتا ہے؟

یہ سب سے نمایاں سوال ہے جو الحادیر کیا گیاہے۔ایسانہیں ہے کہ دنیابھر کے ملحد مفکرین اور فلسفی اس اخلاقی شعور سے بے بہر ہہوں۔

بلکہ وہ خود کو اخلاق اور انسانی حقوق کے علمبر دار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سوال کا پوری طرح جو اب دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک فکر آخرت کا نغم البدل ہیہ ہے کہ ایک انسان دو سرے کے ساتھ اس وجہ سے زیادتی نہ کرے کہ جو اب میں وہ بھی زیادتی کر سکتا ہے یعنی دو سرے شخص کے منفی رد عمل سے بچنے کے لئے اس سے زیادتی نہ کی جائے۔

اگراس اخلاقی معیار کو درست مان لیاجائے تو ایساصر ف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے جب دونوں فریق قوت واقتدار کے اعتبار سے بالکل مساوی درجے پر ہوں۔ ایک طافتور شخص اگر کسی سے زیادتی کرے تواسے جو ابی ردعمل کا کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو دنیا بھر کے مجر موں اور جرائم پیشہ افراد اسی اخلاقی ضا بطے کی پیروی کرتے ہیں۔ چوری اور ڈاکے کے بعد لوٹ کا مال آپس میں بڑی دیانت داری سے تقسیم کرلیا جاتا ہے۔ جوئے میں ہاری ہوئی رقم کو بڑی شر افت سے اداکر دیا جاتا ہے۔ منشیات فروش اپنا اپنا حصہ بڑی دیانت داری سے ایک دوسرے کو اداکرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے سے دیانت داریہ جرائم پیشہ لوگ پورے معاشرے کو تنابی کی طرف لے جارہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ میر اسا تھی توکسی طرح مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن ایک عام آدی نہیں۔

الحاد کے اخلاقی اثرات بڑے واضح طور پر تیسری دنیا میں تو دیکھے جاسکتے ہیں لیکن دنیا کے ترقی یافتہ جھے میں یہ اثرات اپنے نمایاں نہیں۔حیرت کی بات بیہ ہے کہ الحاد کی تحریک کو سب سے پہلے فروغ مغرب میں حاصل ہوالیکن وہاں کے لو گوں کا اخلاقی معیار تیسری دنیاسے نسبتاً بہتر ہے۔

کوئی بھی فلسفہ یا نظام حیات سب سے پہلے معاشر ہے کے ذبین ترین لوگ تشکیل دیتے ہیں اور پھر اسے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے معاشر ہے کہ ذبین طبقہ معاشر ہے میں تعلیم وابلاغ کے تمام معاشر ہے کہ ذبین طبقہ معاشر ہے میں تعلیم وابلاغ کے تمام ذرائع پر قابض ہو تا ہے۔ اس فلسفے یا نظام حیات کو قبول کرنے کے بعد یہ اسے عوام الناس تک پہنچاتا ہے۔ عوام ہر معاملے میں اسی اشرافیہ کے تابع ہوتے ہیں، اسلئے وہ اسے دل وجان سے قبول کر لیتے ہیں۔ اہل مغرب میں الحادی نظریات کے فروغ میں جن ذبین افراد نے حصہ لیاوہ اخلاقی اعتبار سے کوئی گرے پڑے لوگ نہ تھے۔ انہوں نے خود کو انسانی اخلاق کے علمبر دارکی حیثیت سے پیش کیا۔ حدید دور میں الحادکی تحریک نے اپنانام انسانی تحریک (Humanist) رکھ لیا ہے اور وہ خود کو اظا قیات کا چیمپئن سمجھتے ہیں۔ چنا نچہ کونسل فار سیکولر ہیومن ازم کے بانی پال کرٹز اپنی حالیہ تحریر میں لکھتے ہیں۔

ہمیں تیسری طرف جو جنگ لڑنا ہے وہ انسانی اخلاقیات کی جنگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی انقلاب ہی انسانیت کے مستقبل کی طانت دیتا ہے۔ یہی آخرت کی نجات یا جنت کے عقیدے کے بغیر انسانی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقی اقد ار کو مشاہدے اور دلائل کی بنیاد پر پر کھیں اور نتائج کی روشنی میں اپنی اخلاقی اقد ار میں تبدیلی کرنے پر تیار رہیں۔ ہمارا طریقہ عالمی (پلینیٹری) ہے ، جیسا کہ Humanist پر پر کھیں اور نتائج کی روشنی میں اپنی اخلاقی اقد ار میں تبدیلی کرنے پر تیار رہیں۔ ہمارا طریقہ عالمی (پلینیٹری) ہے ، جیسا کہ عساتھ ہماری Manifesto 2000 وابنتگی میہ ہے کہ عالمی برادری میں ہر فرد کو اس کے حقوق ملیں اور ہم اپنے مشتر کہ گھر یعنی اس زمین کی حفاظت کریں۔ انسانی اخلا قیات فرد کی آزادی، پر ائیولیی کے حق، انسانی آزادی اور ساجی انصاف کی ضانت دیتے ہیں۔ اس کا تعلق پوری نسل انسانیت کی فلاح و بہبود سے ہے۔

Paul Kurtz, The Secular Humanist Prospect: In Historical Perspective, Free Inquiry )

(Magazine, Vol. 23, No. 4, May 2003)

ان فلسفیوں نے انسانی حقوق اور انسانی اخلاق کو اپنے فلسفے میں بہت اہمیت دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان ممالک کے عوام میں اخلاقی شعور نسبتاً بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ بالعموم حجوث کم بولتے ہیں، اپنے کاروبار میں بددیا نتی سے اجتناب کرتے ہیں، ایک دوسرے کا استحصال کم کرتے ہیں، فرد کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، پتیموں اور اپا ہجوں کے لئے ان کے ہاں منظم ادارے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، ان کی سوچ عموماً محقولیت (Rationality) پر مبنی ہوتی ہے، وہ عقل و دانش کی بنیاد پر اپنے نظریات کو تبدیل کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں، ان کے ہاں ایک دوسرے کو مذہبی آزادی دی جاتی ہے، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے، محض اختلاف رائے کی بنیاد پر کوئی کسی کو گوئی نہیں مارتا، علم و دانش کا دور دورہ ہے، اشیاء خالص ملتی ہیں اور ظلم و جرکے خلاف آواز اٹھانے والے ادارے بہت موثر ہیں۔

الیا بھی نہیں ہے کہ اخلاقی کحاظ سے یہ لوگ فرشتے بن گئے ہیں، بلکہ دلچسپ بات ہہ ہے کہ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں بہت سی اخلاقی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، جنسی بہت سی اخلاقی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی اکثر بیت طرح طرح کے نشے میں سکون تلاش کرتی نظر آتی ہے، ان میں تشد دکار جحان بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور بالخصوص ان کے اخلاقی معیارات اپنی قوم کے افراد کے لئے پچھ اور ہیں اور ہر اخلاقی اصول کی پیروی کرتے ہیں لیکن جب بہت طاقتور ہونے کی وجہ سے یہ لینی قوم کے افراد کے لئے تو ابریشم کی طرح نرم ہیں اور ہر اخلاقی اصول کی پیروی کرتے ہیں لیکن جب معاملہ کسی دوسری قوم کے ساتھ ہو تو وہاں انسانی حقوق کے تمام سبق یہ بھول جاتے ہیں۔

جب یہ الحادی نظریات اہل مغرب سے نکل کر مشرقی قوموں میں آئے تواشر افیہ کے جس طبقے نے انہیں قبول کیا، بدقتمتی سے وہ اخلاقی اعتبار سے نہایت پست تھا۔ جب یہ طبقہ اور اس کے زیر انزعوام الناس عملی اعتبار سے الحاد کی طرف مائل ہوئے تو انہوں نے تمام اخلاقی حدود کو بچلانگ کر وحشت اور در ندگی کی بدترین داستا نیں رقم کیں۔ اگر ہم پاکستان بننے کے بعد ان مظالم کا جائزہ لیں جو خود مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے ظلم وستم سے نے کر آنے والے اپنے مسلمان بھائیوں پر کئے تو ہمیں صبحے معنوں میں الحاد کے انزات کا اندازہ ہوگا۔ دور جدید میں اس کا اندازہ محض روزانہ اخبار پڑھنے ہی سے ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغربی ملحدین میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہ تو مسلمانوں نے پوری طرح اختیار کرلیں لیکن ان کی خوبیوں کا عشر عشیر بھی ان کے جے میں نہ آیا۔

الحاد کے معاشر تی اثرات میں ایک بڑاواضح اثر خاندانی نظام کا خاتمہ اور فری سیس کا فروغ ہیں۔ جنسی زندگی سے متعلق آداب انسان کو انبیاء کر ام علیہم الصلوۃ والسلام ہی نے بتائے ہیں اور اس ضمن میں ہر قشم کی بے راہ روی کا خاتمہ کیا ہے۔ جب ایک شخص انہی کا انکار کر دے تو پھر اس کی راہ میں ایسی کو نسی رکاوٹ ہے جو اسے دنیا کی کسی بھی عورت سے آزادانہ صنفی تعلقات سے روک سکے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ پھر مال، بہن اور بیٹی کا تقدس پامال کرنے بھی کیا حرج رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد اگر نئی نئی لذتوں کی تلاش میں مر د مر دوں کے پاس اور عور تیں عور توں کے پاس جائیں تو اس میں کیا قباحت رہ جاتی ہے؟

الحاد کا یہ وہ اثر ہے جسے مغربی معاشر وں میں پوری طرح فروغ حاصل ہوا۔ دور غلامی میں خوش قسمتی سے مسلم دنیا الحاد کے ان اثر ات سے بڑی حد تک محفوظ رہی لیکن بیسویں صدی کے ربع آخر میں میڈیا کے فروغ سے اب یہ اثر ات بھی ہمارے معاشر وں میں تیزی سے سر ایت کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ فری سیس پھیل رہا ہے وہاں وہاں اس کے نتیج میں ایک طرف تو ایڈز سمیت بہت ہی بیاریاں پھیل رہی ہیں اور دو سری طرف خاند انی نظام کا خاتمہ بھی ہورہا ہے جس کے نتیج میں کوئی نہ تو بچوں کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی بوڑھوں کی خبر گیری کرنے کو۔ کڈز ہو مز میں پلنے والے یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اسی بے راہ روی کا شکار ہو کر یہ ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے اور مکافات عمل کے نتیج میں یہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خبر گیری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ایجھے اولڈ ہو مز میں داخلہ بھی اسی کو ملتا ہے جس کی اولاد کچھ فرمانبر دار ہو اور اس اولڈ ہو م کا خرج اٹھا سکے۔ ان کی زندگی اب کڈز ہوم سے شر وع ہو کر اولڈ ہو م پر ختم ہو جاتی ہے۔

معاشرتی اور معاشی اعتبار سے الحاد نے مسلم معاشر ول کو جس اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر کیاہے وہ دنیا پرستی کا فروغ ہے۔ دنیا پرستی کا فلسفہ مغربی اور مسلم دونوں علا قول میں پوری آب و تاب کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جب انسان عملی اعتبار سے آخرت کی زندگی کا انکار کر دے یعنی اس کے تقاضوں کو مکمل طور پر فراموش کر دے تو پھر دنیاوی زندگی کی اس کی سرگر میوں کا مطمح نظر بن جاتی ہے۔ مغربی معاشر ول پر توکسی تبصر سے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے اپنے معاشر ول میں جس طرح دنیا پرستی کی بھیڑ چال شروع ہو چکی ہے، وہ ہماری پستی کی انتہاہے۔

ایک طرف توایسے لوگ ہیں جن کی اخلاقی تربیت بہت ناقص ہے اور وہ ہر طرح کے جرائم میں مبتلا ہیں لیکن ان کے برعکس ایسے لوگ جن کی اخلاقی قدریں کافی حد تک قائم ہیں، دنیا پرستی کے مرض میں کس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ صرف ان کی چو ہیں گھنے کی مصروفیات سے لگایا جاسکتا ہے۔ ہمارے عام تعلیم یافتہ لوگ جن کی اخلاقی سطح معاشرے کے عام افراد سے بلند ہے، روزانہ صبح الحصے ہیں اور اپنے کاروبار یا دفاتر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو دفتری او قات کے فوراً بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ ترقی کے لئے لیٹ سٹنگز کار جمان بڑھتا جارہا ہے اور عام طور پر لوگ آٹھ نو بجے تک دفتر سے الحصے ہیں۔ اس کے بعد گھر واپس آکر کھانا کھانے، ٹی وی دیکھنے اور اہل خانہ سے بچھ گفتگو کرنے میں گیارہ بارہ بڑے آرام سے نگے جاتے ہیں۔ سوتے سوتے سوتے ایک یادو نکے جاتے ہیں۔ بالعموم صبح کی نماز چھوڑ کر لوگ سات بجے تک بید ار ہوتے ہیں اور پھر دفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ چھٹی کا ایک یادو نکے جاتے ہیں۔ بالعموم صبح کی نماز چھوڑ کر لوگ سات بجے تک بید ار ہوتے ہیں اور پھر دفتر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ چھٹی کا

دن عموماً ہفتے ہمر کی نیند پوری کرنے اور گھریلو مسائل میں نکل جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کوراضی کرنے ، دین سکھنے ، اپنی اخلاقی حالت بلند کرنے اور دین کے تقاضے پورے کرنے کے لئے کتناوفت نکال سکتے ہیں ؟

افسوس ہے کہ اس ترقی کو حاصل کرنے کے لئے جو زیادہ سے زیادہ بیس پچیس سال تک کام دے گی، ہم لا محدود سالوں پر محیط آخرت کی زندگی کو نظر انداز کئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنے کاروبار میں بیس روپے منافع کمانے کی دھن اربوں روپے کے سرمائے کانقصان کرلے یا پھر دریا کی تہہ میں پڑے ہوئے ایک روپے کے سکے کو حاصل کرنے کے لئے لاکھوں روپے کی دولت بھینک کر دریا میں چھلانگ لگا دے۔

# باب پنجم: الحاد كي سائنسي اساسات كاانهدام

انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے نصف اول کا زمانہ الحاد کے عروج کا دور ہے۔ اسی دور میں وہ سائنسی تحقیقات ہوئیں جنہوں نے الحاد کی نظریات کی توجیہ پیش کی۔ اسی دور میں الحاد کی نظریات اور نظام ہائے حیات کو دنیا بھر میں فروغ ملا، اسی عرصے کے دوران دنیا بھر کے انسانوں نے اپنی زندگیوں میں مختلف درجوں پر الحاد کو قبول کیا۔ کوئی الحاد کو نظریاتی طور پر بھی مان کر خالص ملحد اور دہر یہ بنااور کسی نے صرف اس کے عملی اثرات کو قبول کرنے پر اکتفا کیا۔ بیسویں صدی کے نصف آخر سے الحاد کا زوال شروع ہوا۔

دور قدیم کے ملحدین کے پاس الحاد کی کوئی ٹھوس منطقی دلیل نہیں ہوا کرتی تھی۔ انیسویں صدی میں پچھ ایسے سائنسی نظریات وجود میں آئے جنہوں نے الحاد کو کسی حد تک سپورٹ کیا۔ دلچ پ بات بیہ ہم کہ ان میں کسی کی حیثیت بھی سائنسی قانون (Law) یا مسلمہ کی نہیں تھی۔ یہ سب کے سب ابھی نظر یے (Theory) کے در جے پر تھے۔ ان نظریات کا ایک مختر جائزہ ہم پیش کر چکے ہیں، یہاں ہم ہارون یجی کے مضمون The Fall of Atheism سے ان سائنسی تحقیقات کا اجمالاً ذکر کریں گے جنہوں نے الحاد کی ان سائنسی بنیادوں کو منہدم کیا۔ ان نظریات میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء، فرائڈ کا نظریہ جنس، مارکس اور اینجلز کے معاشی نظریات اور ڈرخم کے عمرانی نظریات شامل ہیں۔ جو صاحب ان کی تفصیل جانیا چاہیں، وہ اس آرٹیکل کا مطالعہ کرسکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل ان کی ویب سائٹ تظریات شامل ہیں۔ جو صاحب ان کی تفصیل جانیا چاہیں، وہ اس آرٹیکل کا مطالعہ کرسکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل ان کی ویب سائٹ تیمرہ بڑامعنی خیز ہے:

پچھلے دو عشروں کی ریسر چنے نے جدید سیکولر اور ملحد مفکرین کی پچھلی نسل کے تمام مفروضات اور پیش گو ئیوں کو گراکر رکھ دیا ہے جو انہوں نے خدا کے وجود کے بارے میں قائم کئے تھے۔ جدید (ملحہ) مفکرین نے یہ فرض کر رکھا تھا کہ سائنس پر مزید تحقیقات اس کا نئات کو بے ترتیب خدا کے وجود کے بارے میں قائم کئے تھے۔ جدید (ملحہ) مفکرین نے یہ فرض کر رکھا تھا کہ سائنس پر مزید تحقیقات اس کا نئات کو بے ترتیب جو کہ ایک ماسر ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہو۔ ماڈرن (ملحہ) ماہرین نفسیات یہ چیش گوئی کر رہے تھے کہ مذہب محض ایک دما فی خلل یا نفسیاتی بیاری ثابت ہوجائے گالیکن انسان کا مذہب کے ساتھ تعلق مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں دما فی صحت کا اعلیٰ ترین نمونہ ثابت ہوا ہے۔ اس حقیقت کو ابھی صرف چندلوگ ہی تسلیم کر رہے ہیں لیکن یہ بات اب واضح ہو جانی چا ہئے کہ مذہب اور سائنس میں ایک صدی کی بحث کے بعد اب پانسہ مذہب کے حق میں پلٹ چکا ہے۔ ڈارون کے نظر یے کے فروغ کے دور میں ، ملحدین اور مشکلکین جیسے کہلے اور رسل یہ کہہ سکتے تھے کہ زندگی اتفاقی طور پر وجود میں آئی اور کا کنات محض ایک اتفاق ہی ہے بئی۔ اب بھی بہت سے سائنس دان اور دانشور اس نقطہ نظر کو مانتے ہیں لیکن فردائی حفل کی بہت سے سائنس دان اور دانشور اس نقطہ نظر کو مانتے ہیں لیکن فرد بہونے کا فرد بیں مجبور ہیں۔ آج حقائق کے مضبوط اعداد و شاریبی ثابت کرتے ہیں کہ خدا کے موجود ہونے کا فراس سے دفاع میں اب بے تئی باتیں کرنے پر ہی مجبور ہیں۔ آج حقائق کے مضبوط اعداد و شاریبی ثابت کرتے ہیں کہ خدا کے موجود ہونے کا فراس سے ۔ خواجود ہونے کا فرد بھی درست ہے۔

(Patrick Glynn, God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular World, Prima Publishing, California, 1997, pp.19-20, 53)

## بگ بینگ کا نظریه

اب تک دنیامیں یہ ماناجار ہاتھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس نظریے کو جدید دنیامیں جرمن فلسفی عمانویل کانٹ نے پیش کیا۔ یہ سمجھاجانے لگا کہ اس کائنات کو کسی نے تخلیق نہیں کیا بلکہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔

بیسویں صدی میں فلکیات الرفون جبل نے دریافت کیا کہ کہشائیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہورہی ہیں۔ اس سے سائنس دانوں نے یہ افذ کیا کہ ماضی میں کسی وقت یہ کہشائیں اسلوقت یہ کا نات توانانی کے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھیں جو افذ کیا کہ ماضی میں کسی وقت یہ کہشائیں اکٹھی تھیں۔ اس وقت یہ کا نات توانانی کے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھیں جو ایک بہت عظیم دھا کے (Big Bang) کے نتیج میں مادے کی صورت افتیار کر گیا۔ ملحد مفکرین نے اس نظر یے کو مانے سے افکار کر دیا کہ سے عظیم دھا کے اس نظر یے کو مانے سے افکار کر دیا کہن مزید سائنسی تحقیقات نے اس نظر یے کو تقویت دی۔ 1960 کے عشرے میں دوسائنس دانوں ار نو بینزیاز اور رابرٹ و لسن نے دھا کے کے نتیج میں بننے والی Cosmic Background Radiation کو دریافت کیا۔ اس مشاہدے کی تصدیق 1990 میں فلسفے کے ایک ملحد پر وفیسر ہیں ، کہتے ہیں :

اعتراف روح کے لئے اچھی چیز ہے۔ میں اس اعتراف سے آغاز کرتاہوں کہ علم فلکیات میں اس اتفاق رائے سے ایک ملحد کے نظریات پر زد پڑتی ہے۔ ایسالگتا ہے کہ فلکیات دان اس بات کو سائنسی طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں جو سینٹ تھا مس فلسفیانہ طور پر ثابت نہ کر سکے یعنی ہے کہ اس کا نئات کی کوئی ابتدا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ اطمینان رکھتے تھے کہ اس کا نئات کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی اختتام ----- اب یہ کہنا بگ مقیوری کے سامنے آسان نہیں۔

Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse, Cosmos, Bios, Theos, La Salle IL: Open Court )

( Publishing, 1992, p.241

جان میڈ کس جو کہ ایک ملحد ہیں اور Nature کے نام سے رسالہ نکالتے ہیں نے اس نظریے کو اس بنیاد پر رد کر دیا کہ اس سے خدا کوماننے والوں کو ججت مل جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ نظریہ دس سال سے زیادہ نہیں چل سکے گالیکن مزید تحقیقات نے اس نظریے کو اور تقویت دی۔ برطانوی ملحد اور ماہر طبیعات آج کی لیپسن لکھتے ہیں:

میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرلینا چاہئے کہ قابل قبول تشریح یہی ہے کہ اس کا ئنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بیہ ملحدین کی زبان بند کر دیا چاہئے کہ ہم اسے پیند نہیں کرتے ملحدین کی زبان بند کر دیے گی جیسا کہ میرے ساتھ ہوالیکن ہمیں کسی چیز کو صرف اس بنیاد پر رد نہیں کر دینا چاہئے کہ ہم اسے پیند نہیں کرتے اگرچہ تجربہ اور مشاہدہ اسے ثابت کر رہا ہو۔

(H. P. Lipson, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 138, 1980, p. 138)

# كائنات كاانثيلي جنث ڈيزائن

کائنات کے متعلق اہل الحاد کا ایک اور نظر یہ بھی تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ کا ئنات بے ترتیب (Random) ہے۔ اس میں موجود مادے، اجرام فلکی اور جن قوانین کے تحت یہ چل رہے ہیں کا کوئی مقصد نہیں بلکہ یہ محض اتفاق ہی ہے۔1970 کے عشرے میں سائنس دانوں نے یہ دریافت کیا کہ کا ئنات میں ایسا توازن (Balance) پایاجا تاہے جس میں اگر ذراسا بھی ہیر پھیر ہو تو اس میں انسانی زندگی ممکن ہی نہ ہوسکے۔ تمام طبیعی، کیمیائی اور حیاتیاتی قوانین، کشش ثقل اور مقناطیسی قوتیں، ایٹمز اور مالیکیولز کی ساخت، عناصر اور مرکبات کی موجود گی یہ سب کا سب بالکل اسی طرح اس کا ئنات میں موجود ہے جیسا کہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ سائنس دانوں نے اس غیر معمولی ڈیزائن کو Anthropic Principle کانام دیا۔ ان کے مطابق اگر بگ بینگ کے وقت دھا کے کی شدت، مادے کے پھیلنے کی رفتار میں ذراسا بھی فرق پڑجا تا تو یا تو مادہ دوبارہ جڑجا تا یا پھر اتنازیادہ پھیل جا تا کہ موجودہ حالت میں کسی طور پر آبی نہ سکتا، اس طرح انسانی زندگی تھی ممکن نہ ہوتی۔

زمین کاسائز، سورج کاسائز، سورج اور زمین کافاصلہ، پانی کی طبی اور کیمیائی خصوصیات، سورج کی شعاعوں کی ویولینتھ، زمین کی فضامیں موجود ہیں جو انسانی زندگی کے لئے ہونا چاہئے تھا۔ اگر اس میں سے کسی میں موجود ہیں جو انسانی زندگی کے لئے ہونا چاہئے تھا۔ اگر اس میں سے کسی میں 1/1039 کے برابر بھی فرق پڑجا تا تو انسانی زندگی ممکن نہ ہوتی۔ کیا ایسا کسی مافوق الفطر ت ہستی کی مداخلت کے بغیر ممکن تھا۔ کیاد نیا میں کبھی ایسا ہوا کہ ہوا میں ریت، بجری اور سیمنٹ کو یو نہی اچھال دیا جائے اور وہ جب زمین پر بیٹھے تو ایک خوبصورت بینظے کی صورت میں کبھی ایسا ہوا کہ جو انسانی رہائش کے لئے موزوں ترین ہویا پھر روشائی کے قطروں کو اچھال دیا جائے اور جب وہ نیچے گریں تو غالب کی اختیار کرجائے جو انسانی رہائش کے لئے موزوں ترین ہویا پھر ممکن ہے لیکن حقیقی دنیا میں اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک منظم غزل کسی ہوئی ہو۔ شاید ایسا صرف کارٹون فلموں ہی میں ممکن ہے لیکن حقیقی دنیا میں اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک منظم نتیجہ حاصل کرنے کے لئے کسی بر تر ہستی کی موجودگی ضروری ہوا کرتی ہے۔ ان حقائق نے بہت سے سائنس دانوں جیسے پال ڈیوس، ڈبلیو پر یس، جارج گرین اسٹائن اور مالیکیو لربائیولو جسٹ مائیل ڈینٹن کو کسی بر تر ہستی کا اعتراف کرنے پر مجبور کردیا ہے۔

## ڈارون کے نظریے کی تر دید

جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ الحاد کوسب سے زیادہ سپورٹ ڈارون کے نظریہ ارتقاسے ملی ہے۔ ڈارون کے مطابق تمام جاندار اشیا بے جان مادے سے ایک ارتقائی عمل کے تحت بنی ہیں۔ سب سے پہلے ایک خلیے پر مشتمل سادہ جاندار وجود میں آئے اور پھریہ لاکھوں سال میں نسل در نسل ارتقا پذیر ہو کر اعلی جانوروں کی شکل اختیار کرتے گئے۔ بیسویں صدی میں پیلی انٹالوجی کے میدان میں قدیم ترین فوسلز پر ریسر چ سے نظریہ ارتقاکش طرح بھی ثابت نہ ہوسکا۔ یہ ریسر چ محض دو جانوروں کے در میان ارتقاکشیوں کوجوڑنے میں ناکام رہی۔ اسی طرح جانوروں کی نسلوں میں کئی عشروں تک تبدیلیوں کے مطالع سے سائنس دان اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ کسی بھی نوع (Specie) میں تبدیلیاں مخصوص جینیاتی حدود (Genetic Boundries) سے باہر نہیں جاتیں۔انسانی آ نکھ سے لیکر پر ندول کے پروں تک کسی بھی جاندار کے جسم کاہر حصہ اتنی sophisticated technology سے بناہو تاہے کہ اس کا تقابل کسی بھی جدید مشینری سے کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہی سے اندھے قوانین کے تحت بن گیا۔ ان تمام تحقیقات کے نتیج میں اب مغربی سائنس دانوں میں Intelligent Design کا نظریہ فروغ پا رہا ہے۔

## سگمنڈ فرائڈ کے نظریات کی تر دید

نفسیات کے میدان میں الحاد کی اساسات سگمنڈ فرائڈ کے نظریات پر قائم تھیں جو کہ آسٹریا کے ماہر نفسیات سے فرائڈ فدہب کو محض ایک نفسیاتی بیماری قرار دیتے سے اوران کاخیال بید تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جیسے جیسے برقی کرے گا، یہ مرض دور ہوجائے گا۔ ماہرین نفسیات میں الحاد بہت تیزی سے پھیلا۔ 1972 میں امریکن سائکالوجی ایسوسی ایشن کے ممبرز کے مابین ایک سروے کے مطابق ماہرین نفسیات میں صرف 1.1 ہم ایسے سے جو کسی فد ہب پریقین رکھتے ہوں۔ انہی ماہرین نفسیات نے طویل عرصے تک لوگوں کی نفسیات کا مطابق ماہرین نفسیات کے بعد جورائے قائم کی، وہ پیٹرک گلائن کے الفاظ میں کچھ یوں تھی:

نفسیات کے میدان میں پچیس سالہ ریسر ج نے یہ ظاہر کیا ہے کہ فرائلاً اور ان کے پیر وکاروں کے خیال کے برعکس ، مذہب پر ایمان ذہنی صحت اور خوشی کے اہم ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ ریسر چ پر ریسر چ یہ ثابت کرتی ہے کہ مذہب پر ایمان اور اس پر عمل انسان کو بہت سے غیر صحت مند اندرویوں جیسے خود کشی ، منشیات کے استعمال ، طلاق ، ڈپریشن اور شادی کے بعد جنسی عدم تسکین سے بچا تا ہے۔ مختصر اً ، مشاہد اتی ڈپٹر کیشن کر تا ہے۔ فرض کر دہ سائیکو تھیرایک اجماع سے بالکل مختلف نتائج پیش کر تا ہے۔

Patrick Glynn, God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Postsecular (World, Prima Publishing, California, 1997, pp.60-61

# كميونزم كازوال

معاشیات کے میدان میں الحاد کی سب سے بڑی شکست کمیونزم کازوال ہے۔ کمیونزم جو دنیامیں الحاد کا سب سے بڑا داعی تھا، بالآخر اپنے دو بنیادی مر اکزروس اور چین میں دم توڑ گیا۔ لینن نے اپنے تئیں خدا کو سوویت یو نین سے نکال دیا تھالیکن خدانے اس کے غرور کا خاتمہ کرہی دیا۔ کمیونزم کے آخری دور میں روسی عوام اور آخری صدر گورباچوف کو خداکی ضرورت بری طرح محسوس ہوئی۔ سیاسیات کے باب میں الحاد کی بنیاد پر بننے والے نظریات فاشزم وغیرہ بھی دم توڑ گئے۔

معاشریات یاعمرانیات (Sociology) کے اعتبار سے الحاد اہل مغرب کو سکون فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ یہ بے سکونی اس قدر بڑھی کہ وہال ہیپی تحریک نے فروغ پایا جو دنیا کی ذمہ داریوں سے جان چھڑا کر منشیات کے نشے میں مست پڑے رہتے اور سکون کی تلاش میں سرگر داں رہتے حتی کہ بعض تواسی حالت میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔

یہ چند مثالیں ہیں جو بیسویں صدی کی جدید سائنسی تحقیقات کی نتیجے میں الحادی نظریات کی تر دید میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ان میں سے اگر صرف کا نئات کے توازن اور اس کے عین انسانی ضروریات کے مطابق ہونے ہی کولیا جائے تو خدا کے وجود کا معاملہ صاف ہو جا تا ہے۔ اس میں بعض چیزیں تو اتنی بدیہی ہیں کہ ان کو جانے کے لئے کسی سائنسی تحقیق کی ضرورت نہیں بلکہ دیہات میں رہنے والے عام انسان بھی ان کوسوچ اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تفصیلی سائنسی دلائل کی بجائے بالعموم الی چیزوں سے استدلال کیا گیاہے جوہر دور اور ہر ذہنی سطح کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں۔

دور جدید میں کا نئات کا علم یعنی فلکیات ہویا انسان کی اپنی ذات کا علم یعنی حیاتیات و نفسیات، جیسے جیسے انسان پر حقائق منکشف ہورہے ہیں، وہ جانتا جارہاہے کہ واقعی اس کا نئات کا خدا اور اس کا کلام حق ہے۔ سَنُویِهِمْ آیَاتِنَا فِی الآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (حم سجدہ 41:53) "ہم عنقریب انہیں (انسانوں کو) اس کا نئات اور اور خود ان کی ذات (جسم وروح) میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پرواضح ہو جائے کہ (قرآن) حق ہے۔"

اس موقع پر ہم یہ عرض کرنا مناسب سیجھتے ہیں کہ اثبات خداسے متعلق سائنسی دلائل دیتے ہوئے ہمیں صرف ان چیزوں سے استدلال کرناچاہئے جن کی حیثیت سائنس میں حتی قانون (Law) یا مسلمات کی ہو۔اگر ہم بھی ملحدین کی طرح محض سائنسی نظریات (Theories) سے استدلال کرنے لگیں گے توعین ممکن ہے کہ کل وہ نظریات بھی غلط ثابت ہو جائیں اور ہمارااستدلال غلط قرار پائے۔

# باب ششم: الحاد، اكيسوي صدى اور بهارى ذمه داريال

جیسا کہ ہم نے مطالعہ کیا کہ انیسویں صدی میں جب سائنسی علوم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ انسان ان کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے قائم کر سکتا، بعض خام سائنسی نظریات نے ملحدین کو خدا کا انکار کرنے کا جو از عطا کیا۔ بیسویں صدی میں جب انسان کی علمی سطح بلند ہوئی تو اسے اپنے نظریات کی غلطی کا علم ہوا۔ بہت سے ایسے حقانیت پسند ملحہ مفکرین اور سائنس دانوں جن میں پیٹر ک گلائن بھی شامل ہیں، نے خدا کا اقرار کرلیا۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ نظریاتی میدان میں اب الحاد کوشکست حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن عملی میدان میں الحاد اب بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے اور اس ضمن میں مغربی اور مسلم دنیا کی کوئی شخصیص نہیں بلکہ مغربی دنیا میں تو پھر بھی اخلاقی اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ اصولوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے لیکن اس کے برعکس مسلم دنیا خلاقی اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔

اگر غور کیاجائے تو موجودہ دور میں صور تحال اتنی مایوس کن بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشر وں میں تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ دین کی طرف لوگوں کار جحان بڑھتا جارہا ہے اور بالخصوص ذبین لوگ بڑی کثیر تعداد میں دین کی طرف ما کل ہور ہے ہیں۔ تعلیم یافتہ افراد کی اخلاقی حالت بھی بالعموم غیر تعلیم یافتہ افراد سے نسبتاً خاصی بہتر ہوتی جارہی ہے۔ اہل مغرب میں بھی دوبارہ خدا کی طرف رجوع کرنے کار بھان موجود ہے۔ یہ بات بعید از قیاس نہ ہوگی کہ جس طرح بیسویں صدی میں الحاد کو نظریاتی میدان میں شکست ہوئی، اسی طرح اکسویں صدی میں انشاء اللہ الحاد کو عملی میدان میں بھی شکست ہونے کا خاصا امکان موجود ہے۔ اس ضمن میں جولوگ اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر بھی چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر اہل ایمان ان ذمہ داریوں سے عہدہ بر اہو جاتے ہیں توامید کی جاسکتی ہے کہ عمل کے میدان میں بھی الحاد کو شکست ہوگی۔

اہل ایمان کو سب سے پہلے اپنا ہدف متعین کر لینا چاہئے۔ اس وقت جو لوگ دین کی خدمت کررہے ہیں، ان کا ہدف بالعموم اتنا جامع اور متعین نہیں ہے۔ عام علماء بس کسی طرح اپنے روایتی ورثے کی حفاظت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ بعض دینی جماعتوں نے اپنا ہدف سیاسی نظام کی تبدیلی کے بعد کے مسائل پر کسی نے غور کرنے کی سیاسی نظام کی تبدیلی کے بعد کے مسائل پر کسی نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس کے لئے کوئی ایکشن پلان تیار کرنے کی کسی نے زحمت کی ہے۔ اگریہ لوگ اسلام کی بنیاد پر دور جدید کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی ماڈلز تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو اس بات کا امکان بھی موجو دہ کہ موجودہ حکر انوں میں سے کوئی اسے نافذ کرنے پر تیار ہو جاتا۔

اس کے برعکس بعض دینی جماعتوں کا ہدف لوگوں کو چند مخصوص دینی اعمال جیسے نوافل، ورد و و ظائف اور عبادات کی تلقین کرنارہ گیا ہے۔ دین کا کلی تصور ان کے ہاں بھی مفقود ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین شرک سب سے بڑا فتنہ تھا اور آپ کی دعوت کا بنیادی ہدف شرک کا خاتمہ تھا، اسی طرح موجودہ دور میں ''الحاد عملی''سب سے بڑا فتنہ اور اس کے خاتمہ اہل ایمان پر لازم ہے۔ حقیقت سے ہے کہ مسلمانوں کو کسی دوسرے مذہب سے اتنا بڑا خطرہ لاحق نہیں ہے جتنا کہ الحاد سے جو دنیا پرستی اور اخلاقی انحطاط کی صورت میں ملت اسلامیہ کے قلب میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ آج کی ہر دینی جدوجہد کا بنیادی ہدف اس الحاد کی جڑ پر تیشہ چلانا ہونا چاہے۔

یہ حقیقت بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اسلام پیند افراد اور تحریکیں الحاد کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظریات جیسے جمہوریت، سیکولر ازم اور کیپیٹل ازم وغیرہ کے اسلامی بنیادوں پر قائم ایسے مربوط اور ترقی یافتہ متبادل پیش نہیں کرسکے جو دور جدید میں مکمل طور پر قابل عمل ہوں۔ اس معاملے میں امت کے مختلف حلقوں کی جانب سے بہت ہی کوششیں ہوئی ہیں اور مسلسل ہورہی ہیں۔ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات کی اساس پر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق قابل عمل سیاسی، معاشی اور عمر انی ماڈلز تیار کئے جائیں اور امت کے ذہین ترین افراد علوم اسلامیہ میں اجتہادی بصیرت پیدا کرکے اس عمل میں حصہ لیں۔ اب تک اس ضمن میں جو کام ہو چکا ہے، اس کا مسلسل تقیدی جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے تا کہ ان ماڈلز کو بہتر بنایا جاسکے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے، تجرب کی کسوٹی پر انہیں پر کھنے کی ضرورت ہے تا کہ ان ماؤلی جاسکے۔ الحمد للدامت کے ذہین ترین افراد اس عمل میں مصروف

اس کے ساتھ ساتھ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا حصول بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پوری امت کے مزاج کو علمی اور معقول (Rational) بنانے کی ضرورت ہے جیسا کہ قرون اولی کے مسلمانوں اور آج کل کے اہل مغرب کامز اج علمی اور عقلی ہے۔ تاریخ میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جب ہم علم و دانش کی بلندیوں کو چھور ہے تھے اور اہل مغرب علم و دانش سے کوسوں دور تھے تو ہمارا دور عروج قااور جب ہم علم و دانش سے دور ہوئے اور اہل مغرب نے اسے اختیار کیا تو دنیا میں ان کا عروج اور ہمارازوال شروع ہوا۔ اہم ترین ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ امت مسلمہ کے اخلاق کو کر دار کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی جائے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ ملحدین کی بجائے مسلمان خود کو عملی طور پر اعلیٰ انسانی اخلاقیات کا چیمیئن ثابت کریں۔ مسلمانوں میں ایک بھر پور انسانی تحریک (Humanist Movement) پیدا کر ناوقت کی اہم ضرورت ہے۔

اس ضمن میں نہ صرف یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا خود جائزہ لیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ سے باہر ہماراکیا تاثر پایا جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا منفی عوامل شامل ہیں؟ ہم میں ایسی کو نسی حقیقی کمزوریاں موجود ہیں جو غیر مسلموں کی نظر میں ہمارے ایج کو خراب کرتی ہیں؟ کیا ہم اسلام کے حقیقی داعی اور مبلغ کا کر دار ادا کررہے ہیں یا ہماری حیثیت بھی بہت سی قوم میں محض ایک عام سی قوم کی ہے جو سب کی طرح صرف اپنے ہی حقوق کے لئے مری جارہی ہو؟ اپنی اخلاتی کمزوریوں کو دور کرکے ایک داعی ومبلغ کا اعلیٰ ترین کر دار پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت بڑا جہاد ہے جس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔

#### الحاد جدید کے مسلم اور مغربی معاشر وں پراٹرات

اس سلسلے میں اس تنقید کامطالعہ بہت ضروری ہے جو ملحدین اور دوسرے غیر مسلم مفکرین نے مسلمانوں کے کر دارپر کی ہے۔ اگر ان خطوط پر کام کیا جائے توامید کی جاسکتی ہے کہ ہم آنے والے دور میں الحاد کا بہتر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔

اس معاملے میں اچھی بات ہے ہے کہ امت مسلمہ میں اب ہے احساس پیدا ہو چلا ہے کہ منفی انداز میں ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب مثبت انداز میں جدوجہد کی جائے۔ متعدد ایسے دینی ادارے وجود میں آ رہے ہیں جہاں عصر حاضر کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا۔ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں امت کے بہت سے ذہین افراد اسلام کو در پیش چیلنجز پر کام کررہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان افراد یا اداروں کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے تعاون کریں اور اس مثبت جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔

مصنف کی دیگر تحریروں کے لئے وزٹ میجیے: www.mubashirnazir.org

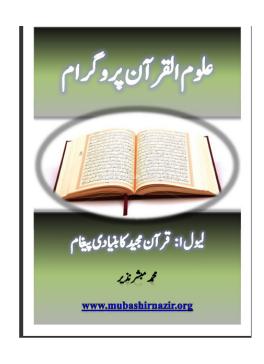

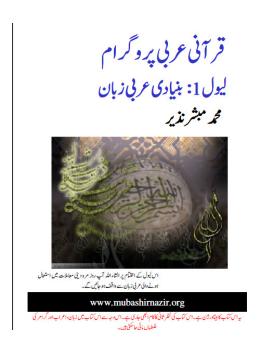

#### الحاد جدید کے مسلم اور مغربی معاشر وں پر اثرات



Personality
Development
Program



Nazir

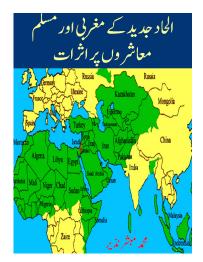

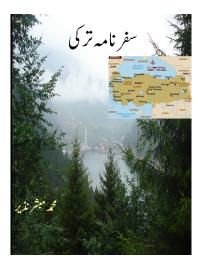

# مابوسی سے نجات کیسے؟



محمد مبشر نذير





#### الحاد جدید کے مسلم اور مغربی معاشر وں پر اثرات





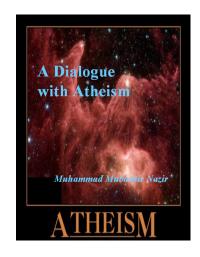





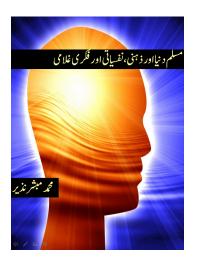

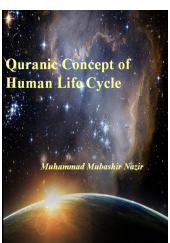

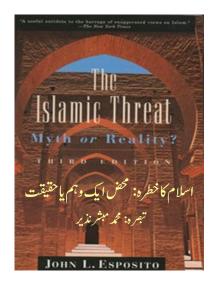



#### الحاد جدید کے مسلم اور مغربی معاشر وں پراٹرات



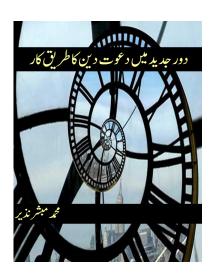



# **Empirical Evidence of God's Accountability**







